# جامِآنا

1-92 1992

رَعِلْنُ جَافِيُ

000

إدَارة اقسليم آدب عيدراباه

جلم حقوق برقی آسندر گرن جاتی محفوظ به بیب هزار سنداشاعت اسندال و مساوت و مساو

2 4 2 4

٥ - أنْ يَصِلُ ٢٠-١٢-١١ هل كالوني فراونكر ميري لينم مير رآباد ٢٨

ن الكتاب على - A ميوركوشل، عابدرود ميدرآباد

٥ گسدای بداد ۱۵ مجعلی کان مدراباد

O بك شيك المين ترقى اردوا تدهرا برديش اردو بال حايت نوسيد راباد

والده مرحومیر حضرت عالب خاتون (صدر معلمه مدرسهٔ نسوان رایجُور) سے نام جن کی تربیت نے مجھے مشاعر بنادیا۔!

# فهرست

| ٣.            | ۳ ۱ ایسے گردش میں وقت سے جیسے               | 0 انتساب                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳1            | ۸ اے محیت کی تہوا رک تھی جا                 | ٥ بيش لفظ الحاج قارى محد عبدالعليم                                               |
| ٣٢            | ۱۰ کا لطف وکرم بھواکہ تیری ہے رخی میونی     | ٥ کشکریم                                                                         |
| ٣٣            | ۱۲ 🔾 اوٹر صے ہوئے فربیب کارنگیں لحساف ہم    | ٥ لاالمالاالش                                                                    |
| mr' .         | معًا 🔾 کینے نہ دےگا جگین کیجی زندگی کا در د | ٥ محمد مسالله                                                                    |
| 40            | 🗗 🔾 الیے تصویر آپ کی جیب ہے                 | ٥ غسنلين                                                                         |
| 44            | ١٥ كس قدرشبرين بيدسناڻا                     | ٥ الكيكشعر                                                                       |
| ٣٧            | 🛭 سرى گستاخى يەكچىراس كى حيابول أڭھ         | ٥ كېول كېينك كىرى داه يى تيم كېينك                                               |
| 44            | ۱۷ ۰ رہے ندل پراگراخت یا رتولیہ نا          | O كب كجلاطلم كو كبي ظلم وستم يم تجهير                                            |
| ٣9            | ١٨ ٥ خونِ دل سيح ينجِاتها جس نع کلتال تنها  | O نىيىندىجى كوكسى بىلوكسى كروط بجى تېي                                           |
| ri.           | ١٩ 🔾 حب بحبى اس كاما حراكهنا بيرًا          | ٥ كپروسى راهين لاط سوكا                                                          |
| ۲,۱           | ٧٠ كم موكم بيم شاعرى لفظول كى بعيرت         | ٥ ية ترب يرك تمبارى بيد                                                          |
| 4             | ٢١ ٥ يم ورئيمي أناكا برطور مجمير بي         | O ہوئے تھے یوں توکئی لوک ہم سفراینے                                              |
| 54            | ۲۲ ٥ ميركوني بونے الكاہے مهرباں             | O اپنی تنبایگوں سے گھراکر                                                        |
| ۲۲            | ٢٣ ٥ يەسپەيغانە تېيوڭرىئىے كھانئ            | ٥ تمناؤل كالمسكن بن كيابول                                                       |
| 40            | ۲۷ 🔾 بام بیر بک کے سطر کئیب سورج            | O وردرتها دی برمین سب ررخریدی                                                    |
| 54            | ٢٥ ٥ ها شه كيا كمرسه سوچ كرنكلا             | 🔾 سرد ہے لوگوں کا برتا کئ                                                        |
| ۲۲            | ۲۹ ۵ آنکھیں جب سری بھاسورج                  | ٥ دل برسليقر سے بيزاد مهوں ين                                                    |
| <b>ና</b> '^ . | ۲۵ مرف شهرت کی یول جی مجھ میں               | نظا ہرآئپ کے حالات اور ہی کچے میں<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں     |
| 5'9           | ۲۸ 🔾 دن پرترا دبا ڈانجی برقرار ہے           | O حسن کے ساتھ و فاکیج بے مگر کیوں کیجے<br>میں عکم ساتھ او فاکیج بے مگر کیوں کیجے |
| ۵.            | ٢٩ ٥ صليل الني يد كسب بيجان ماني            | ۵ عکسس جالی یا د ہیے یا چاندنی غزل                                               |

| 114  | ۵۹۳ آینے تجھیں سن بھی بیک ہوں                             | ٥ بمراه على رباب سرے ساعے كاسفر                     |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| lia  | ۹۲ 🔾 گفت گویں تا تمامی میں آپ ک                           | O شب بین سورج کوجیکت دیکھیں                         |
| 114  | ۹۵ و کھوکھلاہوچاہے اندر سے                                | O مقابر جوكيا فجمه سيري ماسدني                      |
| 114  | ۹۹ 0 انبیجنگل میں توونیا تھے برندے سارے                   | 🔾 مبنوں نواز ہے عہدسِشباب ہیے جنگل                  |
| II A | عه O رات جنگل براؤموا قائله                               | O چوڑیوں کی وہ کھنک یا دولاتی ہے کھیے               |
| 119  | ۹۸ 🔾 آڻ بين تر ب گھرسے إدھر تيز ہوائين                    | O بیلے بیلے سری آنکھوں یں سفرکرنے لگا               |
| 14.  | <ul> <li>۹۹ آپ کی جیسے ادا ہوگیا سا دہ کاعث نہ</li> </ul> | <ul> <li>میرے خواب دخیال ایسے تھے</li> </ul>        |
| ITI  | ١٠٠ ٥ سېهرېاپول د کيوکب سے نيرا دروزم ين                  | <ul> <li>دردکے نام سے آ رام ہما را پھھٹے</li> </ul> |
| ırr  | ١٠١ ول كى باتيس منسن كي شائر دين كو فيض كالك              | o ریگریو بیر درا خبرس بی مصنون                      |
| irr  | ۱۰۲ ما منے سرے جب جب فہوا آسٹے۔                           | 0 ہے بارسیم مجمی اندرسیرے                           |
| ודר  | ۱۰۳ کان بحنے لگے جب خودی بول اُلمقی                       | O گفتگوپرترا مرادکس                                 |
| 110  | ۱۰۲ وفاک ہم سے خواہش ہور ہی سے                            | 🔾 جواپیا نام کھی سربراہ یں رکھو                     |
| 174  | ١٠٥ اس كاجبره تعاخواب بين المعا                           | O جوٹ کھائریں جویا ہر گر بٹیا                       |
| 174  | ١٠٠ و إلى سے بعظ كے كردتا بول سط نما يكى كہيں             | ن پر سے ہیں حیات کارس ہم                            |
| 171  | ۱۰۷ و آلمین شاعری بے تودی مشاعری                          | O ترے وجو دکی صورت حیات جلیبی ہے<br>تو              |
| 179  | ۱۰۸ تناعے دلی ترتیب دے لیں                                | O نیند کھے کب آتی ہوگی تھی کھیلی راتوں ہیں          |
| 11.  | ۱۰۹ کی سختیقت بهول اور دنیا خواب                          | O جس كو دنيا دهو ندب تعن جاجا كرفرزانون بي          |
| 171  | اا 🔾 سربیریر آسسان سے بھریجی                              | O يَن نه سب كوما في الداسة البول مين بيكانول بين    |
| 177  | ااا 🔾 یا داس کی عم سفرے ریل یں                            | O بری خودی ک طرح میری بے خودی کی طرح                |
| ۱۳۳  | ۱۱۲ 🖸 تېم يې بگرندی جو آپ کې صورت                         | ٥ سشهريد آك تيريكا وُن مين                          |
| 177  | ١١٣ وبنكل محرامحرا تعوم ربي بية تنياني                    | ٥ يَن الرَجِهِ كرآ بديده بون                        |
|      |                                                           | ·                                                   |

| 4   | اہ 🔾 اہلِ وفاتے بیار کے دوبول سے لیئے              | 🐧 شور نعبی میوزندگی میں خامشی نحبی میودرا                 |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲   | ۵۵ تیری ادا تورید کے محبّت کاجگ گئ                 | 🔾 جواتی کی په طون انی میوائیں                             |
| ۷۲  | ۵۵ وقت کے بجزیں ہرکم معبنور مان پیل                | ٥ احساس كے حدودين در الكيا ہوں يك                         |
| ۵۷  | ۵۵۲ جفابی تیری بساط پری                            | <ul> <li>جب مجاری ف کرونظرتک بنیج سکے</li> </ul>          |
| 4   | ۵۵ و جوبات یک نے خود سے بھی اب تک کمی ترکھی        | <ul> <li>نظری سارے نظارے توبیش ولیں کے ہیں</li> </ul>     |
| 44  | ۵۹ و مجملاً بيكارا زل بريكرم تيبسرار با            | O تصورات كے مجراہ لوكتے مج مجي                            |
| ۷٨. | ۵۵۷ ماری شنگی میوتلاتی                             | ٥ زندگئ بيمه افتق اب تك                                   |
| 49  | ۵۵ کی تھی بات اک دل ک دراسی                        | <ul> <li>دشت تنها فی کامیم سری بیون</li> </ul>            |
| ۸۰  | ٥٥ لوك وه كتف كيف سليقه منذ تجھے                   | O طرحل کے یا دول میں تری شام سویرے ساعے                   |
| ۸۱  | ٥ ١٠ يىنزل بى يەجادە بىي                           | ٥ تيرا وجود تراجلوه تيري بوسي مدميو                       |
| 17  | الا 0 ادرہی دنگ دِکھا آہے تجھے                     | <ul> <li>خسن وا داكايبار كااحساس كيم توسو</li> </ul>      |
| ۸۳  | ۹۲ ۵ یدکیاکدد کچھٹے جب بھی نہاں دکھائی دے          |                                                           |
| ۸۲  | ۱۳ ۵ در د کواحساس کا انزام دینا بی بیرا            | <ul> <li>بوفنی شریحس کرم کی ہے وال وط کسیاکسیا</li> </ul> |
| ۸a  | ١٢٥ أميند لوك كرمجية تسيم كركيا                    | ٠ يراكلام بيع جائمن في زمينون بي                          |
| 44  | هه ۵ بیته جلباکه اکثر سوجینا ربتها بهون بن کیا کیا | O مُنْسِهُ کھولنا ہے کھول برانداز قمت رکھول               |
| ۸۷  | 44 ول بيما بنانه اب جي ورسيش<br>م                  | ٥ فيسك الفاظك زخون كا ملاً واكيليه                        |
| ٨٨  | ٧٤ ٥ آپ سے سے مقابلہ درسیش                         | 0 لوگ آلیں میں الطرکیٹے سوں کئے                           |
| 19  | ۹۸ ۲۰ آگهی جسس مقام پر فهری                        |                                                           |
| ٩.  | ۹۹ و یرسیال می بول اور وبال محمی بول               | ٥ هسبيح كا دوبيركاشب كاتها                                |
| 91  | ۔ ۵ ۔ تیرے مرے وجودکی سریات کھل کئی                | o مبب وه کرنے کواعترانب آھے<br>رو                         |
| 91  | ا، ٥ جوتازگ تھي رس بي سر بي ليوي تھي               | 0 اب برے حق میں بنی ہے پرسیان کتن                         |
|     |                                                    |                                                           |

١٢٥ ) ما تعد آ كرير اكثر نكل جا تاب وان ٥ تم به بيم مرجائي كية مرد كيفة ره جا ذك 104 ١٣٧ ٥ أبريا رايسيشن كريس بيوكيا كم محم سا وستےسی زندگی سے الاقات ہوگئ 101 ١٣٧ ميرارسته تيرصا ميرصائين سول أس برآواره اب آھے تیراموصلہ آے گردش میات IOA 0 تمهار سے نام بی سی نے ب الیامنگل ۱۳۸ ۲ محتبت ی کیا ا تبدا سوکنی 109 ن بناكر كا تيح كا ككفر سوفيًا بول ۱۳۹ ۵ کیول آج اتنی سرد ہے سورج کی روشنی 14. و کھل ج عے رانعشق توہ راز ہے عبث ١١٠ و را ومحبّ كمهائي وهبس بيرسيراييرككيا 141 O توفیتی موتوایتے دراس میں دیکھنا ام ا ٥ بهد رباسون ادهرس أدهرنبي ملتا 144 ۱۲۲ ۵ میلتے میلتے کھی رکی ہے نبض و تجه كوران اب توآب اين كوكهونا بوكا 144 ١٢٣ ٥ كت نابيكانه سوكيا چېره ٥ سم يرخلاكاست كرب بكوانين سراج 148 ١٦١ ٥ اس واسطيي گهرنين لوطائلي دن تك O لقال تے كہا تھا تبيل عشق كاعسلان 140 ١٥٥ وَوالْهِ كُونَى دكهايا نهي الترجيم كو ن کس حکم سین سے تواورکہاں جو ل ہے 144 ۱۲۱ ۵ شنبه به کهه دی حوبات کهنی تھی تعاتوره فاحوش پر جوکون گاگویابیت 146 ٢١ ٥ اب اگر تجديد دوستى ب شرط O تاديراحتياطسي سوعاليا في 141 ١١٨ ٥ ان كه اندازخوش بيافيي ٥ جيسلي تري پي کاري 149 ١٢٩ ٥ ول كوكر كي سيري عيا ول يك o مجوط تیراہے یا تراہے بچ 14. .0 م جمانكويرے اندر تھے با ہرسے نہ ديكيمو O کھرويا اس نے بياركالالج 141 اها ۵ آپھی بری طرح آس سے گزرے ہوں گے O گاؤے یں مجھے سے کھن کے کھیل صبح ادا ٥ خوداية آب بى نام وتمودكمو بيليا ن الحص مر آك محسب كي كي موادينا 14 ١٥٣ ٥ ساتى اسالورجام درادے كيس مجھ O بحیین سی سے رات کرتنہا فی ساتھ ہے Kr ١٥٨ ٥ كى بنرس ندا نكوتوبنيا فى بريدكى 0 سم ہیں تمہارے قدورس البرعلوم کے 100 وين محياندستاروم ريساتهرمو ٢١١ O جام محجر کے دیے ورا نزدیک آ

## پش لفظ

تام تعریفی الندرب الغلین کے لیے بین جس نے انسان کوزین پر اپناخلیف بناکر قلم کے ذریع علم سکھایا۔
النّرعِرُّ و جَلَى وَجَیْن بول تام برگزیدہ بندوں پر اور بالخصوص حضرت محد صحیط اصلی افتدعلی و سلم بر اور آب کی آل و اصحاب اور سبعین پُرا ابعد ۔۔۔ ببیش نظر مجوعہ کام "جام آمنا" برادرم محد عبد الرجمان جآمی المعروف بر رجمان آئی کی تعلیقات کا ایک جزوسے جو ان کے غیر مطبوعہ کام کے ذیرہ سے آئ کے خلصیون مجام اور تا فدہ سے مسلسل احراد اور شخص باز کر اور بی بنا المقران موست جاب اور سب بین الما توائی شریت اور محد کی بنا دیر جی بندغول میں مناوی بی بین الما توائی شہرت اور محد کی بنا دیر جو میں صاحب عم المند فیوضد نے اپنی غیر معمولی کوناگوں مصروفیات کے با وجود کی مدون اپنی غیر معمولی کوناگوں مصروفیات کے با وجود کی مدون اپنی خیر معمولی کوناگوں مصروفیات کے با وجود کی مدون اپنی خیر معمولی کوناگوں مصروفیات کے با وجود کی مدون اپنی خیر معمولی کوناگوں مصروفیات کے با وجود کی مدون اپنی خیر معمولی کوناگوں مصروفیات کے با وجود کی مدون اپنی خیر معمولی کوناگوں مصروفیات کے با وجود کی مدرت لاجاب سے قرطاس پر مزین فر ما یا ہے۔

ریمن جآئی مقابی مقاب تقارف نہیں ہیں۔ ہندویاک کے اُددو زبان ہیں شائع ہونے والے متعدد معیاری ا ہوار رسالوں میں برسوں سے ان کا کلام انظوں اور غزلوں کی صورت میں جھیتا اُرائے ہے ' نیز مروقر روز ناموں اور ا خارات ' جن میں "میاست" اور منصف " بطور خاص قابل ذکر ہیں ، مسلسل شائع ہوتے دہنے علاوہ کی ہند مشاعوں میں اپنا کلام سُناکر دادوستا کُش ما مورک کے علاوہ امریک اور لور تقابل کرتے دہے ہیں۔ ہندویاک کے علاوہ امریک اور لور تقابل کرتے دہے ہیں۔ ہندویاک کے علاوہ امریک اور لور تقابل کے علاوہ امریک اور لور تقابل کے علاوہ امریک اور دوست تیام پذیر ہیں' ان کے کلام کے تمان میں ۔

برادرم مخدعبدالحن بآی می پیدائش کے بعد خدی ماہ میں والدہ ماجدو نے اس دار فافی سے کوچ کیا۔ میتجہ یشرواد سے مودم ہوگئے۔ لیکن خاندان کی ایک بزرگ اور محرّم خاتر ن حقیقی عُکِیتی الحاجہ صفرت عاکث خاتون صدر معلمہ مرکزت نسدان را پخورنے رمن جاتی کومت بنی بناکر ہے حد لا ڈو بیار کے ساتھ اکلوتے فرزند کی طرح ان کی پروکٹ اور تربیت کی۔
رجمٰن جاتمی کی ابتداء سے فرقا نیہ کی فراغت یک تعلیم را پخور میں ہوی ۔ را پچور کے گور نمنٹ ہاتی اسکول میں یہ خداوا د ذیا نت اور استعداد کی بنار برتمام اساتذہ میں بہت مقبول رہے اور ذہبین اور ممتا زطالب علم ہونے کے سبب اوّل جاعت سے دیم کی تکیل تک ہرمرحلہ پر اپنی کلاس کے انبیٹ ررہے ۔ باپنجویں جاعت میں متعلم سے ، تب ہی سے شرکو کی کی مشق شروع کو وی اور ممتازا ما آندہ کی شاکر تشری کے انبیٹ ررہے دار مشاع ول میں ایک کمس شاعری جیشیت سے کلام شناکر بڑے شاعول کے ساقد داوو شائبی حاصل کر نے کا مواقع فراہم کیا۔ اس طرح اس کمسن شاعر کو بچپن ہی سے پور سے فلع را بچور میں سے خور کی کا کیا کہ مقبول اور ممتاز مقام حاصل ہوا ۔ ابتدار میں ترتی پسند شواء سے زیادہ متا فررسے اور برسوں یا دجا می کے خلص کے ساتھ اور رسالوں میں چھیتے رہے گئین میں بعد کوئی ۲۸ سال قبل لیعن خلصوں کے مسلسل مشوروں سے یا رجا می کے خلص کے تو کسی کے دمن جاتی ہے تو کسی میں جو ہے ۔

رحمٰن جآتی نے پچھلے بیت الیس مرس سے مسلسل اُردو ادب بین کلام لکھتے ہو ہے اپنے اشعار کا ایک نزانہ جمع کیا ہے یہ ان کا نود کا نیتج نور ہے جو صرف "آورو" کا نیتج نہیں بلکم" کرن گی خدادا ددین بھی ہے ان کا کوئی اسٹا و نہیں 'البتہ ان کے کئی شاگر و ہند و بیرون ہند پھیلے ہو ہے ہیں ۔ ان کا کلام سنجیدہ 'سادہ ' حفائق اور حجیج احساسات اور جذبات کی ترجمانی پر بنی ہوتا ہے فعت ، دبا عی ، غزل ، مسدّس اور قدیم طرز پر نظم کے علاوہ جدید طرز پر ترتی بسندان ظلموں کے کھھتے پر بینی ہوتا ہے ۔ نعمت مربح ہوتے ہیں ، مشاق بی سامن میں مرب طرف کرنے گئی ہوتا کی ہے بلکہ شکھتے ہیں ، مشاق سامنے ، نرایی ہے اور اُدرو دو ہے وغیرہ ہو ان اُن اور میں خور ہو ان اُن کی ہے بلکہ ورسرے مجموع " فیسطاط" بیں شال میں مور سے دیوں ہو ان کے کلام پر داد بھی خوب رات اے المتدریمن جاتھی کے دو سرے مجموع " فیسطاط" بیں شال میں مور ان کے کلام پر داد بھی خوب رات ہے ۔

وأخردعواناان الحمد لله دب المسلمين

قادی عمل عَبدُ العَدَلَمِ مدرُ الجَن خدام القرآن ( انٹیا ) حیدرآباد و اقراء قراَت سوسائی معتدعومی کال انڈیا مجلس قراَت خطیب ، ( اعزازی ) جامع مسجد منظم بیرد ، سلے بی حیداً با د پل کالونی، مُرادنگر حید آباد ۲۸ ۵۰۰۰ المرقوم ۱۹رجودی - ۱۹۹ء

### شكرية

#### سسياس گزار بون ١٠

- میرے برے بیاتی الحاج قاری محدور العلیم مدخلاً کا جن کی محسنت شفقت عنایت و معاونت
  کی بناء بیر سیجام آناء منظرعام بیرآسکا۔
  - عالیجناب شیخ حیدر الکیمیس سین ورکس کافن کی کرم فرائی و مخلصا نرتها ون کے لئے۔
- و معزت مجبوب سین جگر جوانند فی اید بیر روزنا سرسیا سنت کاجن کی بست افزائی اور شفقت جام اناء کے معزت محدد میں ا
- ميرے كھوكھي را دىجاتى ئلا نظام الدين شوق نظامى المعروف بردا دا دوفى ، كاآن كى بمت افزاق وتعاون كے لئے .
- میرے عزیز دوست کا مد مکجانی کا بخفول نے میری شاعری کی متعدد خیم بیاضوں سے نہایت دقت نظرا ورمحنتِ شاقہ سے نہایت سخت اور کڑا انتخاب کر سے مجام آنا ء کی تر تیب کی اور
  - o میری سب سے بڑی شکل آسان کر دی د جونقیت اسرے بس کی بات بنی تھی )
  - O میرے کھانچ سیدیوسف (کے بی این انجنیرنگ کالی گلبرگر) کاان سے تیز خلوص تعاون کے لئے
- میرے عزیز دوست صلاح الدین نیر کا جنگا سکسل و خلصا ندا صرار احجام اناء کے وجودیں آنے
   کا باعث بنا
- میرے عزیز دوست بین الاقوامی شهرت کے حامل جناب مست لام خوشنولیس کا تجھول نے اپنی ہے بیا معروفیت کے باوجود مجام آناء کو اپنے قلم سے زینت بخشی ۔
- کیک کے شہور مصوّر سیرے دوست جناب سعادت کا جنھوں نے اپنے سوئے قلم سے عجام آناً
   کے ٹائٹ طفل کی صورت گری کی۔
- میرے شاگر ورسٹ پر قد تیرانصاری کاجئی شب وروزنگ و دوسے بغیر عبد میاناء کا سنظرعام برآنامکین نہیں تھا۔
  - حفرت ابوالخيرمحدصا برغلى د قاضي دانچور ، كاجنى سفيدشور به بير بي ليع شعل داه بنه
- میرے عزیز قاری سسیدلطیف محی الدین احمد لا لیسی ٹی او ) کا جن کا تعاون اور مشورے هر قدم پر حاصل رہیے ۔

- میر کھینچے محر شجاعت دکنٹری زبان ہے جوال سال شاعر ، کا جس نے میری بیشترنظموں کا گذشری زبان میں ترجب کیا اور جسے میکام انداء کا بیجینی سے انتظارتھا ۔
- محدناستی اقبال ،سسیراصف علی نوید اورسسیرسیف الدین یا بر کا جنکا برخلوص تعاون جھے بھیٹہ
   حاصل رہا یہ
  - میری میستیجی سعیده ارست دی دالم اید) کاجوسینشر میری مدوستا وان رسی ـ
- میری بیاری بیٹی حمیراجامی کاجس نے قدم قدم برمیری مدوی اورجس کا سلیقر فدست میرے اللہ باعث انتخار ہے ۔ لئے باعث انتخار ہے ۔
- سیری شریکی و سیات آ منه رسیان جامی کاجس نے نہ حرف مجھ کو بلکہ میری شاعری کو بھی جی جان سے
  جا با اور میرے ایک ایک شعری اینی اولا دِ معنوی کی طرح حفاظت کی ۔
- خوا مبد بہلیس سے مالک سیاں اسد کا بخصوں نے عجام انا ء ک کتا بی شکل کی تمام تر وسہ واری اپنے سرلے لی اور محصے ساری فکروں سے آزاد کر دیا ۔
- بناب صدما لک صیام آفسط برلس کا مجھوں نے ریک اور آنا دیے سرورق کے رنگ ونقش کو عکس عطاکما ۔
  - 🔾 🥏 ۋاكۇرخىسىنى شاھدو داكۇرنىينىت ساجدە كاجن كى شفقت يىسرىتىتى جىينىرمېرى ساتھەرىبى ـ
- ان کے علاوہ میرے شاگر وان و محلصین واحباب بالخصوص میں حقین ادری را تری دو فی گوائرکی و ان کی علاوہ میرے شاگر وان و محلول کے ) سیدنا ظرالدین ناظر دسکشن آ فسرٹا وُن پلانگے قادر نادری داکھریک انجنیر کا سید سی الدین سعدی (جدّہ) واکھر سید مجاور سین دخوی دحیدر آبادیونیور سی الدین المحدود الصاری ایڈ بی منصف، دو فی محید والصاری ایڈ بی منصف، دو فی محید الدین المک اسے بی الدین برنظرته ) میرے بھانچے باتی نظامی نواجو میں محید میں اور انجور عثمان شاہین دکشتکل ) غیرالز بال غیر محدصد لی دان فی محید ولکی میں محدود و در مسیدی تحقیج بیال محدث میری اورامیدی کا شکر کرار ہوں کہ ان کی شیک تمنائیں اور مخدی اورامیدی کا شکر کرار ہوں کہ ان کی شیک تمنائیں اور مخلصانہ مشور سے اور خدمات میرے سے اور خدمات

## كُلْ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا لَكُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(تمام ترمط لعول بيشتل)

تری جاہت سے ہراک جذبہ جوال شراہے ہرنفس میری محبت کی زباں ٹہسسراہے دِل تری یا دبین کے اور کھال طہراہے اک ترانام ہی اب وردِ زبال مہرے جانے تُوکس لیے بروے میں نہال ٹراہے میرا ہر حُس لیت یں حسن گھٹ ال ہراہے دِل همسًا ما ہی برآگون و مکاں ٹہرہے ہم سے و شب ایں ترانام ونشال مہراہے اب یہ جاتھی کا جو انداز بیال ٹہرلہ سے توبیہ کو زمانے کی زباں ٹہراہے

## محسّلاً سُولُ للهِ

خود ہی اُظہر اربھی ہے راز بھی ہے توحقیقت بھی ہے مجساز بھی ہے ترے عرفال کی کے خرار کھے میکشنی کا مری جُواز بھی ہے ترى بہت جہاں میں نُورلیتیں وَبِرِينِ مِيمِدِا التِّازِيمِي بِهِ تری صُف بیں سبھی برا برہیں اِس محتسود بھی' آیاز بھی ہے زندگی یں مری ہسیض مجسنوں نا زمیمی ہے ترازسیا زبھی ہے يرى رحمت علاج درد دل تو، زمانے کا جارہ ساز بھی ہے ہے شخن فہم بھی خوس ارکھے تیرا جتا ہے شخن طسکداز بھی ہے



یکیسی سنزامیرے خی المجھ کورتی ہے! دُشمن ہے جو میری وہ اُنا جھ کورتی ہے!!

ئے مچھول بھیسنے کہ مری راہ میں متجھے رکھینے جس کو ہو بھینکٹ ہے سوچ سمجھ کر <u>بھینکے</u> لَہُ اُ تُطْفِ كَى تو يہ عكس بھي چين جائے گا یرسکوں جھیل میں اب کوئی ن<sup>رکسٹ</sup> کر<u>چھینکے</u> كفظ ہن مجھُول بھی اورلفظ ہیں بتجھے بھی مگر لَفظ كَيْمِد اور ،ى تقياس نے بوجھ پر تصنيح مَن كَنْكَارِسَهِي، جَعَد كُو يقول عبيلي جو گئن گار نہسیں ہے وہی بیٹھسر بھینکے النے لوگوں نے یہ مجھاکہ ہے نشہ سمجی توہ کرنے کے لیے ہیں نے جو ساغٹ رھیننکے بیس نے بیج ہے دکھایا ہے ہراک باراسے جال و نسیا نے تو ہر بار برا بر چھینے فامشی میری ہمیت ہی مری ڈھال بنی طلت نرے تیر تو اُس شون نے اکثر چھینے حال ابین جو چھیانا ہی کسی کو ہے تو وہ مال ابینا جو چھیانا ہی کسی کو ہے تو وہ گھرکا کوڑا بھی نہ وروازے کے با ہر چھینے اس کویہ باست ذرا یا دولادو چا تھی جس کا رشیشے کا مکال ہے وہ نہ پھر چھینے

روعدہ شکن اک شام کا انجام تھی ایسحبر ریست م کا دھوکا ہو محب بھلاظ کو مج فلے وستم کو جی کرم ہم سبھے در دجوھے مور نہ تھا اب یہ بات اور ہے کم آپ کا غم ہم سبھے وہ تکلف جوش اور ہے کم آپ کاغم ہم سبھے وہ تکلف جوش ہی کا بعث اپنے ماعث اس تکلف کو محبت کا بھرم ہم سبھے اس تکلف کو محبت کا بھرم ہم سبھے سبحہ کا بھرم ہم سبھے سبحہ کی بیال پر بھی کیا جب بھی جہال پر بھی کیا جب میں جہال پر بھی کیا عشق میں نیرے کہال ویر وحرم ہم سبحھے عشق میں نیرے کہال ویر وحرم ہم سبحھے

نىند قىھ كوكسى بىلوكسى كروسط بھى نېسىي الك مترت سے نزے یا وُں کی آیہ ط بھی نہیں سُنسَناتی ہوی بھرتی ہیں ہو ائیں ھے رسو اک مرے درکے سواکوئی کھلائیط بھی تہیں وحشت دل سے کہ دلوانہ سب دنتی سے ئىرىپىطىكنے كو مگراب زرى يو كھ ط بھى نہيں يه دل شوخ بھي خا موش سے إك ملت سے ما تقدینے کے لئے ہائے ینک کھط تھی نہیں حب را ما دمن ہوں آج اکس لاھا تھی

اس کی محفل کی طسرح اے کوئی جم محصط بھی نہیں

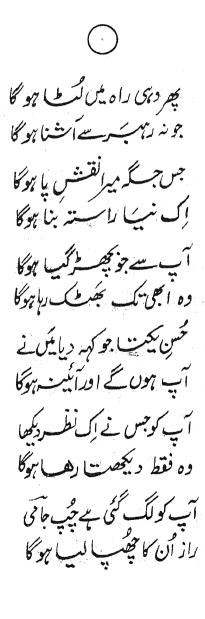

يرتوب يركسك نتهاري دِل کی آواز تک جنہاری ہے نغے زندگی سے ہم ا ہنگ یوٹر بول کی کھنک تمہاری ہے ایک سورج سے جیسے برا دل اس میں ساری چکتموادی ہے ایک شعب لم بعے زندگی گویا اس کی ساری لیک بتماری ہے يه جوسے ميرے سامنے دُنا اس کے بیکھے کمک تہاری ہے اسمال يركنند داليس ك منوب کے اعلی سنگ تہماری ہے ہوے تھے یوں تو کئی لوگ ہمسے فر اسپنے رطے نو دور دسیے وہ جو تھے مگرا سینے تهالا ذكرجب آباتو بار بار آبا طويل ہوگئے حالات مختصت اسينے اک ایسا دُودِمْسُلسُل بھی ہم یہ گذراسیے دُم کیے ہیں بہت ہم بھی منظر این تمالے ساتھ مرے ذہن ودل کی سازش علی نودی نے ڈال دیسے ہار کرسے پرا پنے یران کے حسن تغافل کانسین سے جاتی بھیں توغیر بھی آنے ہیں انظے سراپنے

این تنها کیول سے گھسراکر بزم میں اس حسیں کی جایاکہ الميسسندر وزوننس نه ديکهاکمه بجه كواب استف درنه تبناكر جيت سيش نظر رنه تقي ايني ہم نے دکھ دی بساط اُلط گر ابرباطال کے منطب میں وہ خین گکشن میں آگ برساکر محوكرول مين تفي زندگي حاهي ہم تو بھنگے ہیں راہ پر آکر

تمت أزُل كالمسكن بَن كُما ہوں غمول کا اِک گھٹ ابن بن گیا ہوں مرے مانھوں ہوی "بنہ بگن گکشن منكر معتنوب كنشن بن كب بول نگابهون سے گذر کو رفت رفت کسی کے دِل کی دُھو کن بُن گب ہوں امطاکر نازایے دوستوں کے میں خود ایپ ہی دہتمن بن گماہوں میرے اندر کوئی زندہ سے اب ک يس جلت بحرنا مُدفن بن كب بول زلیخے اوُں میں اے ڈمن جت می کسی گوسف کا دامن بن گب ہوں ورنه تمها دی بزم مین سب زوخسرید مین ہم ہی تہارے دست رساسے لعب البی ہم ہی سے زندگی ہیں مُسترت کا ہے بھرم ہم کشتنگان غم ہی خوسشی کی نوید هسیں ديدارخس عام ب إس طسرة أج كل المن نظسر جوہیں وہی محست اج دید ہیں تم ہونفیب ط کم وستم راہ زلیت میں بھتے ہوے دلوں کی مکر سم المیب ہیں جاتي تسام اپني قدامت كساته ساته نج الله المدريع مين كه مم بهي جساريد مين

### مطسلعون بيشتمل غزل

سُردے لوگوں کا بکتاؤ الك محيت كي مصلكاؤ ا نکھوں سے یا نی برسا کے ار ما نوں کی فصل اُ گاؤ سورج سعيمت انجوملاؤ شيخيا ئي كوئنت مجفيط لاو بَيْس كم دِل بِين آگ لكاؤ روكرسبكا دِل بَيكلاق جاتمي صاحب شعب رصناؤ شب كوجبا گوا ورحكاؤ

دلِ ئەرسىكىقەسىيىب زارىبول ئى مكر يورجى أس كاطب ودار بهول مين زمانے نے مجھ ہی کو چھیٹ ہے مجھ سے زمانے سے ابیت طب لیگار ہوں میں مسترت کے ساحل سے کوار ہاہوں تلاطف میں غم کے گرفت ارہوں بیں اس ائیب نہ خانے میں اکرتو دیکھو بېرىنمن عسكس دخ يا د بول يك میں شاع ہوں ہردل میں دھورکن میری زمانے کی سانسول کی رفت ارہوں ہیں بن الول بكر كريول ريدن جامي اب این جسگرایک شه کار بول مین بظے ہرآ ہے کے حالات اور ہی کھھ اس جودل میں خفست ہیں جذبات ادر ہی کچھ ہیں زماں جو کہتی ہے کچھ اور سے حقیقت میں شکِسته دِل کی حکایات ا درہی کجھے ہیں مری طسے رح تو کئی لوگ مطمئن ہیں ہیں ا مگر جو بُوجِھئے حب لات ادر ہی تحجہ ایں الگ ہیں فسکر کی چوٹمیں' جُدًا ہیں خواب کے غم دِل و نگاه کے صب رات اور ہی کھے ہیں اُ نه جاندنی سے خوشنی کی نه انت سیاط کی دھوپ جومیرے ساتھ این دن رات اور ہی کھھ ہن فريب حثن اكرسي سيترشع شعبار توكس وف کے کشف و کوامات اور پی کچھاہیں تیقت توان کے اگرجیہ ہیں جیا تی دل غب رب کو خد شات اور ہی کچیوہیں

مین سے ساتھ وف الیجے مگر کیوں سیمجے كيحجاك بربهي خطئ كيمح مكركبول ببلح عِشق کے مانخہ جنب کیجے گر کیوں بکھے عقب كوراهبنا ببيجه مكركبون بجيحه درد ہنس سبس کے سہالیجے مگر کبول کیجے غب م كا احماس كبيا كيمح مكر كبول كيح يرتواسيخ بن جوغبيب رول كى طرح ملتيمين خود کوا پنوں سے جب ایسے مگر کیوں سیجے وه تونیقے ہے گرہم تونہ بیں ہن بھے ر اب تواس ثبت كوخب الشيح مكركيول سيكيح به مع قسمت جو بدلتی نہیں جا تھی صاحب اینی قسمت کا گله کیمے گمرکبوں کیمے

عکس جت لِ پارسے یا جب اندنی عنسزل جندبات دِل کانام ہے یازندگی عسزل ده مُب کشی ہے جس سیکھلیں ذہن ودل کے ور بیب اہوجس سے نور ہے دہ نشیہ مرگی غزل مركب كنابلي به نضب كن ك نغسمكي شاعب رنے جیسے چھڑی ہواین کوئی غزل جانے غربے حب سے کو کیوں نیبٹ کے گئی جب بھی تمہارے نام پر میں نے کھی خسنول جآمى إب آب طبي كب سي مع بعركب اغلط كنيخ بن لوك السل من سيست عرى غزل

السي كردسش مين وقت بے جيسے برم میں ترب ری جام مے جیسے توجوبولے تونغٹ جاگ اکھے بول أعظم بانسرى كى نے جیسے كُنُكُنامًا بع جيسي سُنَامًا خامشی بھی ہے ایک تے جیسے اب توہر سانس میں ہے تیرا نام زندگی تمیدا نام سے جیسے مَن أيو بني أس كے غم ميں كل جادل اس نے یہ بات کی ہے طئے جیسے اس کی ساری آ دائیں اے طاقی اک سنم دل پہ بئے بہ بئے جیسے ا ہے حست کی ہوا رک بھی جہا جھے کو یا گل نہ بئنا کرک بھی جب اب كو نُي كُل نه كِفلائهُ كِس بھی جبا زخم كا في بين صبا رك بعي جا چھوڑ ہے اس کا تعاقب لے دل كب كا وه جيور كيارك بمحب محھ کورک رک کے بلالے ماقی کھیے توآنے دیے شہرکہ بھی مبا ساته دیناہے تھے حامی کا ا ب مری جان وفا دک بھی جبا

 $\bigcirc$ 

کطف و کرم ہوا کہ زری بے رفتی ہوی ہربات ہیں ہے البیت بھی تجھے سے بلی ہوی

جوبات خودسے کی ہے ترے انٹطل رمیں محسوس یوں ہوا کہ ہے یہ بھی تہی ہوی

ہے وقت بھی رکا ہموا دینے کو نیرا ساتھ ہر بچیز اپنی اپنی جسگہ ہے وکی ہوی

باہر گلی میں چونک کے سناٹا جاگ اسٹی گُرری ہوا قسریب سے جھنجھورتی ہوی

جب بھی نگاہ کمتی ہے مصنما ہوں غواسے انکھیں تہاری لگتی ہیں کچھ بولتی ہوی وہ جمکھٹے ہیں اب نہ وہ محفسل نہ رُت جکے

جَاهِی بستاؤیه بھی کوئی زندگی ہوی

) اوڈ ھے ہوے فسسریب کا زنگیں لحاف ہم

کب تک مقیقتوں سے کریں انحساف ہم کچھ دصنعب داریاں بھی ہماری وف کی ہیں فینتے نہسیں کسی کی جو لاف دگرندا ف ھسیم

اس بے وقی بہ ایوتے ہماری جسگراگر فود اپنے آپ کو بھی منہ کرتے معاف ہم تم سے وف ارنبا ہی ہے ہم نے کچواس طرح انحسر کو کام آئے ہیں اپنے خسلاف ہم جس پر کرار زلیت ہے اس دار وگیر میں اس دار وگیر میں

ا جَاهِ کاب اُس مقام پر کینچے ہیں دیکھئے کونے لگے ہیں آپ ہی ابیت طواف ہم! ر کنون در گرار کر

لينے نه دے گا چين کبھي زندگي کا دُر د ہر دم ہے میرے ساتھ تری بے رقی کا درد انجان کوئی درد طے اس کو سہہ بھی کوں جھے سے سہانہ جائے گا یہ آگھی کا درد است كول كو تقام ليت برايب فهقه رہ رہ کے اعقا رمہت ہے دل میں سی کا درد يم لا كھ اجت ما رہا بزم نا زيب کے ڈوبا فرنس مجھے اپن خودی کا درد حَافِيْ بَين سِي جِين فقط إس ليد بجف ر کھت ہوں اینے دل میں سُلاآد می کا دُرد

#### مريخسزل

البيح تصويراً ب كي چي سب سوچ میں جیسے زندگی چیب سے ين بهي گم صم بهول آپ بھي خانوش بے خوری جیا ہے آگئی جی ہے میری گستانیوں یہ اے جے آھی مصلحت جان کرکوئی جیسے ہے بات تتيسري ہے اس ليے شائد كبدك سن كے بھى ہركوئى چك بيد سوگب بنے کلی کا کسٹ بھی! راه سنسان ہے گلی جیب ہے

كسف درشهر رس بيس تاط ساتھ سبرے ہاہمی چی ہے اسع حساحی منجسانے کیوں ابین دل خت نرخساب بھی چیب ہے روستی چیک ہے دستنہ کی چیک ہے نود سے سے رمندہ زندگی چی ہے بولتی تقی کسبھی کہتھی مجھ سے آج کرے کی فامشی چیپ سے وہ بھی گمُ صُم سے ہو گئے جَا فی جب سے دیوانگی مری چیے سے

میری گشتاخی په کچه اُس کاحب بول اُسطّے كانش وه تجدس كبحى بوك خفا بول أعظم نزے سب طلم وستم میں اُونہی چپ چاپ سہوں ليكن السابحي كبعي بوكة خسلا بول أعظم شن سے حیب دان نہ ہو آ کے مرے کرے ہیں كر جوتيجي مرك كرك كى ففس بول أعظم بھے سے جھیب کر مری نصور سے بانیں مت کر کون جانے مجھلاکس وقت پیکسیا بول اکھے میں بیر ببتلاؤں ہُوا جاکے گربیاں کیسے محصس يهيل نرترابن رقب بول أعظم اب برا داز بھلا کیسے تھیسا وں سے آھی يئي ربول مين تو محبت كانت بول أسط

رہے نہ دل پراگرا ختنب ر تولیسنا وكربنه نام همسارانه زاه وليسنا ہے۔ ٹیکنسی ٹیکنسی میں لکل آنے ہیں کبھی انسو بننی کی آر میں آتا ہے ھے مورولینا همارے نام سے کاغذی ناؤیانی بر برّانا آپ ہی بھے۔ رأب ہی مُوبولینا بكهطك رابا بهول اكيلاجهال كي ميليلي اجانک آن کے تم برے ساتھ ہولینا ط صلک کے آنکھ سے لے ابروز ہوں اسو كنطن بية تارنفسس مين انفيين بيردلينا مجھے توجاگ کے لکھٹ ہے دائری جاتی تہیں جونبین دسنائے توجا کے سولینا خونِ دل سے سینجا تھاجس نے گلستاں تہن ہائے بے طفکانہ ہے ا ب وہ باغبان نہنا مُن اكب لأملزم بهون آب كى عدالت مين سب گواه گونگے ہیں اور مرابب انہا بنب بھی آگ لگتی ہے اے حمین کے رکھوالو كيول بهيث بكك بع مب رأت يان تها زندگی کا ہر کمحک اس طکرح اکتیال ہے میہاں کے جانے ہی جلیے سینربال تنہا جس طرف بھی جاتا ہوں اک بھجم ہے جاتمی برطرف اكيسلابول يحربحي بهول كهان تنها جب بھی اُس کاماجسسرا کہنا بڑا زندگی کوفلسف کہن ایڈا إك فسكا نرتفاعنايت كاترى لىكن اس كوواقعه كهنا بيرا جس ہواسے میول سب مرتبا گئے أس كوبعي بارصب كهن يرا تھی ہی مرحتی مرے صبیاد کی قبب ركوبهي أسسرا كبنايرا وتت كا جاتمي تقاضبه خفابهي را بزن كورهنساكين برا  $\bigcirc$ 

گُم ہوگئی ہے شاعری لفظوں کی بھیسٹر میں مفروم كس سع يو جهي طوطوں كى بھسے طرميں برسمت ئين بى ئين برك برك جده سع بجى دىكھيے قَدیمرا ہی بلن سے کونوں کی بھیٹر میں میرے خیال وخواب مجی سیرے نہیں رہے برشخف عنب ر بوگي اينون ي جميطرين بهترسه كوئى راه سب كمرنكل جسلو! بهمط کو گئے تا بکے ٹونہی اندھوں کی صبیاریں حافي اب اس كوف حونل يئ آخركهال كهال یه رندگی جو کھو گئی یا دُ وں کی تجھیے طرین

ببخفساؤ بھی اُناکا بہر طکور مجھ بیں ہے اب الوط اسى ندجائے جوبلور تحجر بس سے میرے خلاف کرتاہے رہ رہ کے سازشیں مجھ سے الگ تھلگ بھی کوئی اور مجھ میں بے میرے وجود میں ہیں کمت لات نیک و بکر تہذیب و تجربات کالک دور مجھ میں ہے آتا منه خفا نظب كيس مجه كو مرا عب و! د مکیما جو کس نے نود کو بصد غور نجھ بیں ہے ایل دکن بول اردد سے جاتی مری زباں اب لکھے نئو و دھے لی و لاہور مجے میں ہے

بھرکوئی ہونے لگاہے مہر ماں یحربمیں رمینا بڑے گا امتحاں زند گی سکرٹ کااک بھم بورکنٹس مُوت حُل ہوتا ہوا اُس کارُصواں شهرُ گون میں دور تا پھر مالقتیں إك مُحَّال ساب مكان تا لامكان بے خودی احساس کی تہیں کی ا ألمجى عنيش ونشاطِ عبيم وجال بس تنہا ہے اِک تکلّف کے سوا کون ہے میرے تہارے درمیاں مجه كواكت ولوكت ارمتابي وه میرے اندر ہے کوئی جاتمی نہاں

يرب مبخيانه جھوار ہے بھائي اسب ائے تھے کس لیے بھیائی اس کی ڈورسے کی طک کے بھلا كوئى كب تك يهال جير بها ئى جن پینسی ہوی ہے سشر مندہ وہ گئن۔ ہم نے کوسلئے بھا ئی ابیت دا من ہے تار ا رہبت کون ہے جو اسے سے بھے کا کی دل میں رہ رہ کے اُس کی بادوں کے جُل بُجُھے ہیں کئی دِسیے بھی گی۔ م اس کے کس وعدے بریقین کردِ ں اُس نے وعدے بہت کیئے بھا کی ہم بھی محت ط ہو گئے کیا ہی وہ بھی اب ہیں لیے دیسے بھائی

ہام پر کی کے سیسٹر گیا سورج شام ہوتے ہی مجھر گئی سورج أسهال يرمرا رقيب بن جب زيس سع أكمط كتب سوج دن میں دی تھی طمانیت کماکس رات خود ہی اُ جٹر گئے۔ سورج روز رمہتا ہے رات بھرغائب كيسى صحبت مين بركس سريج بيينه بهوتا طم اوع بين بهوتا! مير السي مين الركباسورج رات نے جب شکست دی اس کو تثرم سے خود ہی گرا گیا سورج سارا میک أب أترگبا أس كا المحملح بگرا گی سورج وه جو بچھے انو توں سگا مآمی مجے سے مل کر تحص طرکیا سورج

مے طمانی نت، تفظ فیجہ ہے ۔ خرورتِ شعری مگرنا گذیر تھی جآتی 📤

ائے کہا گھرسے سوچ کرنگلا برسترائے بھی میسرا گھ۔ بکلا میں ہی نکھوں میں تھی پدیرائی تُو مگر اسس سے بے حسب ر نوکل میں ہی تجھے طبکا موا پنر تھے تنہیا مبسرا سورج بحي بممسعر نسكلا عیب مجو میسرا ہوگی ما یوس عیب ہی جب مرا میکن رنگلا میسری تنهب کی بن گئیسایه يس جهال بهي كي جدهد رنكلا درد میں سب کا سبه گیا جآتی یس اکیسیلا ہی ہے جسٹگر نسکاا

(1)

ا تکھیں جب مری پڑا سوج خوب نا چاہے بھٹ انگرا سوج منع تف مجفول دو ببركومكر بَن كيب آگ كاكثرا سورج یل ریا تف وساخه ساته مرب شام كوتھك كے كري اسوج بيانديرا ط ويوتي شرم سے آپ ہی کما سولج ميرے افکارے أجالے بي ديجهوجاني بثوا بثرا سورج

ىر ف شېسەرت كى يُون جى جھ ميں رہ گیب دُب سے آ دمی مجھے میں تراعنه جب سے میرے یاس نہیں ہوگئے ہے بڑی کی جھے میں! دهید دهر حرین وجودبن تھا جو احساسس سنبنی مجھ میں كبسا طوفسان لاتي رمني هبن کیا ہُوا ہیں هسیں موسمی مجھ میں تونے جس کو مری اُناسجھ نفي وه نتيسري سي برسي مجهسها غب سے ہے لطف زندگی جاحی ورنه كسياب بما بمي مجفسي

من كهولناب كلول به انداز تمند كهول دِل مِن مُرہ بِڑی ہے تواے ہوش مندکھو ل دل کو مرے بیتر نہ سطے تربے کے درد کا کھے اتنی احتیاط سے زخموں کے بند کھول تو این مُنه <u>کھیانے کوتا زہ ہُوا</u> نہ روک دروازے بند كري درتيج بى جيت د كھول مِرْخ ومُشتری سے بھی آگے شکاد کر ا فلاك ب بيناه يه ايني كمن كهول دُخائے دنگ وہوکے خزانے ہی سامنے أنهجين اب اعتباركي اسے خود كيند كھول د کیول کواس نے کھی ہیں کیا کیا افسیحتیں جآتی جوتیرے ام ہے متوب سیت رکھول

اس كے الف افلے فرخموں كا ملاواكب اب جاره گرشمیسری تسکی کا یر کا واکسیاہے ہے دی یاد جے یں نے مجملانا عاها عافظ کیاہے، نشہ کیاہے، مجلا واکیاہے سكمدلى ميں نے بھي اب تيرے اشاروں كي زبال جانما ہوں کہ اُد اکیا ہے وکھا واکیاہے مان ودل تدرّری کربی سے ہیں کے سے اوراب اس کے رسوا تیرا چڑھاواکپاہے خواب می خواب و کھانے کا بھر میں زندگی یاس ترے اس سے علاوہ کیا ہے ببه نكلاً ب توكم لا آب ماي ي غزل یہ مرے ذاتن میں بُکِت ایموا لا داکسے اے

()

لوگ آ ہے۔ بی اُن اُلا گئے ہوں گے تیری خاطب را برط گئے ہوں گے جب بھی یا گل ہُوا چیسلی ہوگی بیریٹے بر جڑے اکھر کتے ہول کے يكلتے ہی ضب تے حسن تری کتنے چرے مسکوسکنے ہوں گے بات سُن کر برے سُدھ نے کی لوگ کتنے بگڑ گئے ہوں کے جب ہوی ہو گی میسے ری رُسوا تی شرم سے تم بھی گڑھتے ہوں گئے میسرا سورج طم اوع بوتے ہی عنے مارے مے مطرکتے ہول کے رئي والى سەلۇ<u>ڭ س</u>ىرساي بُعُل جو سِنْكِ تَقِع مَوْرِسِنَة مِول كُ

ا بس گئی جب سے تری راہ گزار آنکھوں یں سُرمہ سابن گیا رستے کا غُسُبَار آنکھوں یں راہ شکتے بین دَھڑ کئے لگیں آنکھیں میری

داہ سیخے یں وطولنے میں اسی میری کی اور کا میں میری کی اب کیا اس کیا اور آنھوں ہیں

بندا تنکھوں یں نظے را تا ہے بیسے کرتیرا جُم کئے ہیں ترے میانقش ولگار انکھوں میں

ائی سے ہی سن کا یہ بھی ہے کر شعب سن گر گُل کھٹ کنے لگے اب صورت فار آ مجھوں میں

دل میں رہناہے مگر اِس سے بھل کر اکسٹر! رور گھوستا رہناہے جتامی مرایار آنکھوں میں

صُبِع كا دو بيركا ، مثب كاتف تترا وعبده مجفي كرس غضب تحفا آنا حانا وهسال تفاأس كأمجى ئىں تھى ممسراس كلے كا تھا تم بھی رہتے رہے کیقے سے اینا جینا بھی اینے ڈھپ کاتھا ئیں کسی کا نہ بُن سکا اب مک تُواكيب لا تقاادرسب كالحقا ہوگی زخم پھر ہرا سیسرا واقعه ترب كمسرخ كب كالحقا یے تکلف نہ ہو سکاات کک آشنا زندگی سے کب کا تھا شعریں میرے ڈھل گیا جاتمی أيك احساس وه جوسب كالخضا

بب وہ کرنے کو اعتبرات آئے
اوڑھ کر جھوٹ کا لحت ان آئے
سامنے اُن کے، میسری آنکھول پی
بیرے آنسو برے خسلاف آئے
اُن کو بیجا نن ہوا مسنی کی
سامنے جب وہ صاف صاف آئے
آئی کے عیب ڈھانکنے کے لیے
برط رف سے کئی غسلاف آئے
برط رف سے کئی غسلاف آئے
درسرم خط کے برلتے ہی جسامی

 $\bigcirc$ 

اب مرعی یں بی ہے بیسانی کسی يرے ييچھے ہي ونسي عقى دواني مكتنى يترى فاطمه رمرا درياين أتترنا كياعف نه دریه آگئ دریا کی رُدانی کمتنی اب كمال دهو تدول تصلايا دّ ل كمال تيرى وفا بُن كُنّ مطلّ كمن بادل كى نت في كمشنى ساری تفصیل نو آنکھوںنے ساں کرڈالی بات اب بوهی تو بوگی بھی زبانی کستنی اک درا تری توجہ کے سبب لوگوں میں أن مت بورب جآى كى كسانى كتنى

ترى أوا تودے كے محمت كائب لم محمّ أيًا إدهر مُتُول كه أدهر عقب لي محل كمي ئیں دور آ ہی رہ گیسا تھے بہارے یادوں کے زخم مے کے بھے نصب لِ گُلگی نواب **اکشت یں تھا** ابھی مک پڑا ہُوا تُونے جگا دیا تو مری انتھ کھٹ ل مکئ بخثیں ہو آئی نے تُرب کی خاور ادائیا کی رُه رُه کے بیرے ضبط کی سب بُرف گھل گئی ابن ا نسوول نے دل کی کٹا نست کو دھو دیا بارشس بوى توكويا برابي جيسينر دهل كئ دل میں مرے ساکنے سب جسم کے خطوط المحطِّ الى تيرى جب مرى أنتهون ميم نُلُكَّى -جامی نے اپنے شعول میں موتی برودیے كياكيا جواهسسرات ينتخسرسر رُلُ مكي C

ابل وفائے بیائے دوبول کے لیے صَدے جہاں جہاں بلے دلکول کے لیے منه بي زبان ركا كي تم بولية نين كان البفية قراري دوبول كے ليے مجنول كودهو درقي بي رسي ليلي حيات فواین اک بیوم تفاکشکول کے لیے ر. اردوکے بچرکو جو گنواں کر دماگ م الشنه لب تربید می دول کے لیے معروف ہول اُسی کے رئیر آن می آج کی بيجاكيا بونس بهارس دول كعيم بُرِّحبته بَرَمُلا إِنهِين بَرِتاكِب مِسَا جآمی ہالےشعر ہیں ماتول کے لیے

<sup>1)</sup> REHERSAL 2) ROLE
سل ما حول "مواية تلفظ محص مزورت قافير سے ۔ (ورج)

C

وقت کے بحریں ہر کمجے کے تعبُوُرجہان بیڑا بر بعبود اک نئے عرف ان کا درجسان پڑا را ہزن راہ میں تقی میں۔ری اُما ایسے میں رامهب رمرف براضن نظت رجبان بإا دِل کرسیماب صفت تیری محبت کے سبب مضطرب اس کے برابر ہی جگر جسان بڑا اینے دل یں جو ذرا جھانک کے دیکھا یک نے آج یک بھی پیخٹ رائہ ترا گھے رجان پڑا اور کوئی مذر إ سوز کشس جال کا باعث میب را احماس ہی لے م*ے کے کشرو*جان ٹرا ہےضمیرا بنا ہی دششن کہ ذراغفلت پر تتينة تلوار كي ينيج مراسسُ رجيان بيّرا مم کریں فخسہ تو کیا اپنے ہُسنہ پرجآی جب که خود عیب ہی لوگوں کو متسر جان مڑا

جفاہی تیری بساط ہمتری ہانے کئی میں نے طاقہ تری ہانے کئی میں نے طاقہ ہری ہماری منزل کے راستے ہیں ابتدائی مسلط شہری ابتدائی جو آنکھ بھری تی آشنائی وہی توجا تمی نے طاط شہری وہی توجا تمی نے طاط شہری وہی توجا تمی نے طاط شہری

جوہات بیں نے خود سے تھی اے مک کھی نہ تھی وہ بات بھی تو آب سے مخفی رہی نہ تھی مِن في من جومات بعي مجي سيكونتي للي وقسے تو کوئی ماست مری اُن کھی نہ تھی اس كومرے خيسال نے كارل بمنادا تصوير كاتمت الجعي منتقى مذعفي مُراه حتن اول عقي سب ساته اوكي یعنی ہمساری راہ میں کھی گر ہی نہ تھی سی تھی بات کروی تی ست کداسی لے میں جامی ہماری مات جہاں نے سہی مذمقی

فجه گنه گارازل پریه محدم تعییدا وهسًا تھامٹرف مجھ کو زمانے بھر یہ میں چھک یا رہا اے جوان بے وتیرہ مجھ سے توخا کھنے مرجو بچھے بھرا میں نہیں لوں گا مرا دعہ رہا راسته سيدامي كيول طهراهسداط مستقيم داسته میرا بی معب رستول بین کیون شیر ها را لطف يبب سامناات نك زخورسے يونمكا یُں اگر میر زندگی عبر این اهما یه ریا خور کو اسینے آب میں تقی دسیکھنے کی آرزو ائینے کے معامنے جب تک رہا اندھا رہا یرجهان دنگ و بُریول می نہیں ، تناحسیں اِس بیں جفٹ بھی بٹرا وحمٰن جت می کا رہا همئاری تشنیکی کی ہو تلا فی يلاسك قى ترى آبھول كى صافى ہاری زندگی کے واسطے اب تمہارا یو چیلیسنا ہی ہے کافی وہاں تک عِشق کا ہم ساعد دیں سے جِهال تك بونه جائين بم فننافي وفا كا برُم هسم نے كراياہے رجی میلفسے اب ہم کومعافی کی اسرادسے انھیں کے برشے أَصْيِل كَي حِب ترى أَنْهِين غلا في مالع دور مح سقراط بيرهم ہیں بیناہے زھے۔ اللہ شافی غزل تهنی پڑی رحمٰی جسّامی كوك تق أك صَف كبت قوافي  $\bigcirc$ 

کہی تھی بات اِک دل کی ذرا سی
اُ نفیں آنے فگی اس پر حت سی
برے گھر چیوٹرنے آئی ہے مجھر کو
تہاری بزم سے تنہا اُواسی
پائی جو مَت دیدار تم نے
پائی جو مَت دیدار تم نے
نشہ دل کو ہوا آنکھیں ہیں ہیاسی
خی اجانے حقاکیا اُن کا جَسوہ
ہیں نے ڈو بی اینی بَد حَاسی!

لوگ ده کمتنے معیقدمند تھے بو گھرول ہیں اسنے اپنے بسند تھے آگچی کی تقی نُنارُنسُ دید تی! اور تُجنول كے حبسم ير بي مارتھ مبو كاجنگل تقاكم شرسير محن تھا ہم جو نکلے توسیھی دکو مند تھے بے لباسسی پیمر بھی ظامر ہوگئی يُول تووه ملبوس بھی ہرحیت دیتھے ہم بھی اے رحمٰن جاتمی بات میں عَتْ بظاہرزبرلسیکن تمند تھے

يسنزل ۽ يجاده ست اب کیا ادادہ ہے تم اینے دستخط کر د و دُر ق أسس دل كاساده ب و ف و ورخسلاً بين جي إ ا بھی کے پاپیکادہے بمسنوں کے *سسّا سے آک* خسدد کیول بے لبادہ ہے خوشی بھی ہوی "گویا" يسيرا استفاده ان آ بھول ک تَسَم جَا جي الجفى محستان بادهب ا ور ہی رنگ د کھا تا ہے بچھے أمتيت بحولت بالأب فط ایک آوازمشنی ہے یں نے کیا کہوں کون مبلا آ ہے مجھے تشنكي برصق جسلي جاتى ہے کوئی مُرہ کرہ کے پلا تاہے جھے غودسے مرہ کرہ کے بھی شرحانا ہو كوئى لا لاك بلآنام جھے تیری مهر بات پهسترخم کونا يهممندب توكب أآب جح نابیں آکے ایا کک جاتی كونى جنكامات جھے

یے کیا کہ دیکھنے جب بھی نہاں دکھائی دے تجهی توحقیقت عمیاں دکھائی دے أبحى مك أبكهول بن بأتى بيغواب كامنظر کھلی جو اُنکھ لیسیں بھی گیاں دکھائی دیے يەبے زمينى ہے كت كركيس تويا وُل مريكس! اتریسی توزیس آسسال دکھائی دے رہی بولے دخی تیری سلسل اسے سبب تری توبیر بھی اب امتحال دکھائی ہے لگاتے بلٹھا ہول انکھیں فلک یہ میں جامی میں اماں یہ ہے میرا مکال دکھاتی ہے دَرد کو احسامسس کا الزام دسینا ہی بڑا بے خودی کو زندگی کا تام دیتا ہی پرط ہوش یں اتنا سلیقہ تونہ تھاغم پی کے اس لیے بالتقول میں اُس سے جام دینا ہی بڑا تعكى تقيس ميرى أنحيين نواب بُن بُن كر إينبي جاگ كرا جمحول كوكھيد آرام دينا ي پرا تراران بهی نشه، ترانه بلت بهی نهشه! کچه نه کچه اس کیفیت کونام دینا جی پرا حُسن کی تحسر کی تھی دسٹن جاتی اس لیے دل کے الحقوں عشق کا پیغیت م دنیا ہی پڑا

أنيسة لوث كم بقح تقسيم ككيسا كتف أبنا مُوا مول يه تفرسيم كركي برر يضلاف بوكيا ميرابى عسلم فن شاخ آنا کو کاٹ سے دونیم کرگیا تبيين حبسه اورجهي عسريال بناكني اصاكس جب وجود كيجسيم كركيا ا انے سے اُس کے اور بی بستی نئی کسی نقشين شهب زيست كرترميم أكحيا جآمی زبال سے اُس نے کوئی بات تونوک طلقهو الشكاليس ترقيم كأكيا

## غيرمُردَّف غزل تام تومطلعول برمشتل

يترجلنا كداكت رسوحيت ربتها بهون مين كعيب ری ہرسوی کو اے کامشس : کمب یوٹ بنا سجى بَهْن بول كريُّ ، بور ہے، يئن روير استنہ تری مسکان کا مطلب فقط پیس پی غلط سیجھ ترے بمراہ اتنی دور تک آ کر بھیسے ماتح توبهبت برتها كه بُن جب أما يُن خود ہى است نا بُعْنُك كراگيب چوروں كى بَسِتى بين عسل مگراس دور میں اُس پر کوئی سے مسم نہیں گھ ابھی تک ہور ماہے وردے احساسے کا جَبَال بَين اُس كو حِيورٌ آيا ابھي تک سبے وہي كوشر نظئ رآما جھے دسیان جاتی ظیئرف محر شما تاشائں نے دیکھاہے جلاکر آسٹیاں ا  $\bigcirc$ 

ول ہے اپنا نہ اب حب مگر در بیش ہے تیری جیشہ معتب رور بیش لوگ بیمارکیوں نہ پڑھاتے جب كم تقاحُن چاره گرودين يَن بُواجِها بِهَا عَسافِي الحِتابِو زندگی ہو گئی مگر در پیمیشی مات کہنی ہے اور اس میں مجھی لفظ ومعسني كاسبے سفر دُريشي ابل نف دونظ کرریشان ہیں جب سے جامی کا ہے جہنے ردریش

آپ ہے ہوابلہ درسین ہے عجب دل کو برمسکلہ دربیس کتنی عکیارہے بری دنیا ہے اسی سے سیا لمہ دریش مُل تمرك ارك بنيدركيس بو زندگی کاہے مسئلہ دربیشیں عِثْق والے بی بہتا ہے غم صن والول كاسب عجلا درسين ر روبروسیے، وہ غرب رو جای ا ہے تمیکا مست کا مرحمت کہ دربیش

آگی جس مقتام پر طهرسدی وه نقط میسری ره گزرنهسری جس گھے فری سامٹ ہوا تیرا وه گھٹری جیسے عمر جعرابہدی چل پڑا و تھے جب ترہے ہمراہ مشام تهری نه پیرسخد ر تمری ہر ما قبات پر ہُوا محسوسس ہر ملاقسات مختصب رہبری مرے گھے۔ آئی تھی نوشی سیکن جا کے مہمان نیرے گھر تہری ہر سے گزرگیٰ جت می آتیسنه بر سری نظر رنبری

ترے مرے وجود کی ہر بات کھسل گئی يُن كُم بُوا تو جُحه په ترى ذات كُف ل كُي شورج نے منہ چھیایا تو میں سُرخرو ہوا جھ پر بہشکلِ جلوہ تری رات کھل گئی أببت كے بين نے ديكھ ليا اس كوتيادن <u>جم ی</u>رتر<u>سے ج</u>ہان کی او قات گھل گئی مجهام قدروا برئ تنبئ أيول كاساتق ا وارگی بھی اب سے مرسے ساتھ کھیل گئی دلی میں چھیا کے رکھی تھی جاتی نے اُس کی با جب سامنا ہُوا تووہی باست کھل گئی

جوتا زگی تھی زیس بیں برے اہو کی تھی كين نے يح كے أصحنے كي سُبتو كي تقى چک جو آگنی آنکھوں میں تیری رہ رہ کر یر روشنی بھی مرے بیارے نمو کی تھی بھے لگاکہ کوئی اورہے مرے اندر خوداینے آپ سے جب بین نے گفتگو کی تقی جن احتياط في رسواكب الجح تنها وه بات بھی تو فقط تیسری آ بر دکی تھی بس اتنايادي تجدسے طائی تقی الخيس بھراس کے بعد تو محف ل ئے دسبو کی تی جنوں کے ساتھ محبت کے نام برجآی اخ ی*ں ک*یا تباؤں ک*رس کس کی کدس*لوی تھی

بمراه بيل راسب ميال سَائكاسُف لے جائے ہم کو جانے کہاں ساتے کا سفر تمن كوتوا ومرام بمن غر بنو! بانیں گے لے کے جاتے جہاں سانے کافر اردد سے گزرتے ہوے سوچا ہول میں ہرمت ہے دھوال ہی دھوال سام کاسفر دُورُونهُ اس كتيجي جُملاد ڪاراسته بنتا ربكر أنام ونشال سلنے كاسفر جآمى رديف اتنى بجى دلجيب تورز محى مرابع اینا زورسیان سائے کاسفر شب یں سورج کو جبکت دیکھیں اُو اب سے یہی سک پنا دیکھیں اُرج تک جس کو نہ دیکھی کو کھییں خود کو اب بن کے برایا دیکھییں آرج تک غیب رکی مورت ہی رہی زندگی آ بھے ایس کی میں رہی اس کیے ہم کو بلی سبی نا تی

أميّسنه ، آميسنه باقى بي كهال اس يس كيسا ابسن مرايا دكهين ديكيف كاسع نمسائمشس جاتمي الين دد أنكون سه كيا كيا دكهين

زندگی بحب رزادسته دکھیں

والمراستفاده أتجاويك إدى

مق إلرجوكيا مجه سے بيرے مابدنے مجھے عروج پر پہنچپ دیا مری ضدنے تقاميكديك كالحفي مسجدكا داستهجى وي غلط تجديما ره ره كے مجھ كوزاهد رنے جئب دكرتا رماغم مجمئر دل تنبئ زمانے بحر کو کمیا زیراس مجابرنے غ در ہی کی بدولت مخالفت بیں مری ویا نه ساتھ فرست توں کا ان مرشدنے يُن أسكيف عقابل كفراتها بُحِم سا مرے خلاف گواہی دی عینی مٹ ہدنے فساد بھیل گیا سارے شریں جاتمی اگرائی تھی کوئی افواہ ذہن مُصْبِدنے جُول نوازے عہدر شائے گل ہے بھے کے سویٹ کے گندو خراب حبکل ہے خيال وفكركي وادى تقى خوستنكوارببيت اب اس سے بعد سلسل عذاب علی سے قرمیب و دور ترسے انکفاک رکے صدیقے بہاڑ ، فحوا ، سمندر ، سراب علی ہے بَعْثُك نه جائے سافر كہيں اُجالے ہيں نظرفريب بسيرآ فتاب منكل س ہالے بی بھے بھی جگل ہے یاد کا جاتی ہلے آگے بھی اک نواب واب مگل ہے

چور لول کی وہ کھنگ یاد دلائی ہے شکھے ا ج بھی ول کی کسک یا د دلاتی ہے مجھے وه لاقاتیں وه بیتی ہوئی اتیں سےری اے تھی کیولول کی مہک یاد دلاتی سے مجھے بیں جیسے بھول ٹیکا تھاوہ کہانی بھرسے تری انکھول کی جمک یاد دلاتی ہے جمھے بهرى برسات مين وه بحسكة جمول كى اكن بائے رہ دہ کے رمینک باد دلاتی ہے جھے تری وربت کی کهانی وه قبامت کی گھڑی بجرى سالسول كى دهمك بإدرالاتى بع مجھ دل په تحلی سی گراتی مونی صورت تسیری برحسين سننے كى جھلك ياد دلاتى ہے مجھے اس سے اظہار محت کا سکیقہ جامی مبرے شعرول کی کلک بار دلائی سے مجھے

بہلے پہلے مسری آنکھوں میں سفرکرنے لگا رفت رفت مجروہ میرے دل میں گھر کرنے لگا

جب بھی وہ مجھ پر محبت کی نظر رکرنے لگا دِل کی دنیا کو مری زیر و زبر کر لے لگا

ورد اُس کا دل ہیں رہ کر آنکھ ترکم نے لگا اِس طرح دنیا کو نودسے یا خبر کرنے لگا

ائس طرف ہونے لگی دنیائے رنگ داور خود دہ جدھراپنی عنابیت کی نظے رکر نے لگا

اوط کر رحمٰن حبامی گھرکو اکتے ستھے مگر بھرخیال اک فوہرو کا دربدر کرنے لگا

میرے نواب وخیال <u>السے تھے</u> یا ترے خطونھال ایسے تھے

لاکھ ٹوسشیاں نثار ہیں جن پر کچھ بھارے طال الیسے تھے

بہانے کب آئے جانے کبگزیے انے کچھ ماہ وسال البیسے تھے

اُن سے کچھ بھی ہواب بن نہ بڑا کچھ ہمارے سوال <u>ایسے</u> تھے

جن کی تعریف ہوہسیں سکتی لوگ کچھ ہے مثال الیسے تھے درد کے نام سے آلام ہمالا کھھتے دل بھی سے بندہ کے دام ہمارا کھھتے

ہو گئے قتل سجی آپ بہم نے والے اپنی فہرست ہیں اب نام ہمارا سکھنے

کچھ نہ کچھ شبح کے اخبار کی سرخی توبینے کوئی افسانہ سرمشام ہمارا کیکھنے

ہم کومعلوم ہے کیا ہوگا وفاول کاصلہ جو بھی ہے حصلہ دشنام ہارا کھھتے

ہم نے تو لکھ لیا انجام محبت جاتی آپ بھی سوچ کے انجام ہمارا لکھنے

ریڈ بو بر زرا خب رس ہی سنول حال کیا اپنا ہے معلوم کردل

بول بھی کچھ دیر بھٹلکنا ہے بچھے اور کچھ دور شرے ساتھ حلول

السنة يه تو نهين مسنزل كا را بهرسائق ترا كيسے دول

ہم نشین کا ہے دعویٰ سب کو برم میں شہری کہاں میں بٹیمول

سرزمین کونسی ہے بیر حب ہی مجھ کو لا یا ہے کہاں میرا حبول ہے براہیم کی اندر میےرے نود کو پہچاناہے آزر ہوکر

اپنے اندرسی کہاں تک رہنے دیکھیے لینے سے باہر ہوکر

لوگ اب ویکھنے آتے ہیں ہمیں ره گئے ہم ترامنظے رہوکر

میں نے بچفر کو جھیوا تھا جائی رہ گی آپ بھی تھیسر سوکر

عالمي المل أزري سه ( و "مع أ درغلط ب)

گفتگو پیه تزا احرار که کبسس

سس ہی اُس ہے اقراد کرلیس باتے اُس متوخ کا اُدکاد کہ لیس

كُفل كَتَّتِ يول لب أطهار كربس

کا نکھ پتھے۔ انے لگی ہے میری کیا کہوں صرتِ دیدار کم بسس

دل وهرطینے کی ادا بھول گیا اس کو پہنچاہیے وہ آزار کر بسس

توہے تہا ہو بچھے بھیور دیا کیا تحہوں مالِ دلیِ زار کربس

سٹ عری کے تو ہیں چرسے جاتمی جی ریاہے یول ہی فنکار کرنس

0

جوابیت نام کیمی سسربراه بین رکھو مری نشانی بھی اپنی کُلاہ بیں رکھو

کم از کم اپنی طرف سے یہ سے تو بولے گا جو ہوسکے توعدو کو گواہ پیں رکھو

فرورتاً تہم ہیں طوکر لگانا ہے۔ یہ صلحت ہے کر دوڑے بھی راہ بیں رکھو

بن او اکین برطنے والے کو ابیت فود لینے اکسی کو اپنی کھو

کبھی نہ اوجھو کر حب می کا حال کیسائیے تم اس سے شعر سنو واہ واہ میں رکھو

چوٹ کھاکر ہیں ہو باہر برگر بیڑا دوط کر وہ لینے اندر کر بیڑا

ماعق سے میرے جوساغر کر بیڑا یوں لگا جیسے مقدر کر بیڑا

جب کسی نے آئینہ دکھ لا دیا! مچھوط کر ماتھوں سے پچھر کر بٹرا

س تھ دونوں نے مصبت ہیں دیا دیکھ کر دیوار کو در گر بیڑا

جل رہا تھا شعبہ شعبہ سلمنے دفتہ دفتہ ادا منظر کر پڑا

ہوشش تھا رخمان جبا می اسقدر جس قب رستبھلا برابرگرر بڑا

پی رہے ہیں حیات کا کسی ہم نشہ دورا رہے ہیں نس نس ہم

اپنی کشتی طربو کے سمسئے ہسسیں جانے والے نہیں ہیں والیس ہم

رہ گئے ہو کے ناگزیر الیسے! اب فرورت ہیں تیری ازبس ہم

جو تھی ملکرایا ہوگئی سونا ا بن گئے سب کے حق میں پارس ہم

زندگی آزما چیسکی جاتی ہونے دالے ہنیں ہیں بے بسس ہم 0

ترے وجود کی صورت حیات جیسی ہے جو ارزوہی مری کا تنات جیسی ہے

ترے بغرقب مت جگاتی یہ دنیا مری نگاہ ہیں ساریک رات جلیسی ہے

الگ الگ ہے زمانے کی بے حجاب دوش نہیں ہے سا تھ مرے تیرے سا جیسی ہے

نظریس رکھ کے مجھے تیری گفتگوسبسے یہ بے رخی کھی ترک 'التفات جیسی ہے

ہوئی تقی اس سے ملاقات اک گھڑی جائی مگروہ ایک گھڑی بھی ثبات جیسی سے نیند بچھے کب آتی ہوگی بھیگی بھیگی را تول میں بئی بھی یا گل ہوجاتا ہول آک بھری برساتوں میں

میری مال کے خط میں تیرا نام کنوال کسیا لکھوں سب سے نازک تیرا رہشتہ سارے رشنتے ناتوں میں

لینے ما تھ سے بُن کر تونے مجھکو سولیر بھیمب تھا بُن نے کنگن بہنائے تھے بترے سونے ہاتول ہیں

تو کھی گاڈل کی ہر شادی میں دلہن کی ہمجولی ہے میں بھی تیری دید کی خاطر شامل ہوں باراتوں میں

جاہے تو تحرید مطادے بیاہے تو گہاراکر کے اپنی قشمت لکھ ایا ہول تیرے نازک ماتول میں

ہائی صاحب شہردل ہیں یہ بات کہاں بھولے بین کی حُسن و جوانی کا المرسن اس بھی ہے دیہاتوں میں

حبس کو دنیا طرحوز طریح تھی جاجاکر فرزانوں ہیں وہ شاعر بھی نکلا آخسر ترے ہی دبوانوں ہیں

تونے ہوائھوں انکھوں میں مجھے سے کہی تھیں چیکے سے بیری اب دہ ساری ہاتیں گرنج رہی کا نول میں

میخانوں سے بچ کر نکلا رندول میں رہے بس کر بھی ڈوب کیا ہول آکر تیرے انکھول کے بیا نول میں

ا تکھیں مُل کر بھی دیکھاہے کنناسپیاسیناہے تد بھی ہے موتود ہمارے گھر آئے مہمانوں میں

کوئی تو ہم مشرب ہوتا کوئی تو ہم فکروسنخن سے بادی میں رہ کر بھی ہم گویا ہیں ویرالول میں

مسجد میں بیٹھاہے جاکر 'ئیں نے سنا ہے رندول سے بیں ہی ناداں فوھو نڈر ہاتھا جاتی کومین انول میں بی نےسب کوجانچ لیا ہے اینوں میں بریگا نوں میں کوئ تو انسان بھی ہوتا نام نہاد انسانوں میں

تىرے بناستا بنگ كاكوئى بطف كہال اب باقى سے يول تو ہراك چير سجى ہے اپنى حبكہ دوكانول سميس

تونے وعدہ کر تو لیا ہے لیکن اس سے ہو گا کیا جھے سے کیا امیدر کھول میں تو بھی ہے انسانوں میں

سب بیر بھروسہ کر لیتے ہیں سب سے دھوکہ کھاتے ہیں ہم بھی سادہ لوگول ہیں ہیں ہم بھی ہیں نادا نول ہیں

انکھ مجولی چاندنی راتول میں ہم کھیلا کرتے تھے ملنے کو تم چھپ جاتی تھیں کموں بیں والالوں میں

شعر تمہار ہے اول کا کہنا ہے جاتی دنسیا جی اطعی سننے والول کا کہنا ہے جان پڑی بے جانوں میں تری خودی کی طرح میری بے خودی کی طرح یہ زندگی تھی تھلاکپ ہے زندگی کی طرح

تری نظر کی کوئی پھانس رہ گئی دل میں کھٹک رہ میں کھٹک رہی ہے کسی خار کی ان کی طرح

اسی امید په ره ره کے مسکرآما ہول! بنسی تھی اتے گی مجھ کو تبھی بنسی کی طرح

تمہارے نام سے منتوب ہوگئی ہو سنتنے بدانی ہو کے بھی لگتی دہی نئی کی طررح

بڑ ہوسکے تو تمہیں اسٹ اسٹ لوں کا چلو ملو تو سہی مجھ سے اجبنی کی طرح

ہماری فکر ہے جاتی آلگ تھلگ سب سے یہ شاعری نہیں اورول کی شاعری کی طرح شہرسے آگے تیرے گاؤں میں دل بھی اُڈنے لگا ہواؤں میں

دھوپ سے دہری نکل سے ! تیری زلفول کی ٹھنڈی چھاول ہیں

اب فسادوں میں لوگ مرتے ہیں پہلے مرتے رہے و ہا دُل سمیں

زاہدو سب تی میکدے سے مگر یا در رکھنا بے تھے دعیاوُں میں

وزن ابین زمیں یہ کچھ تو تھی کھودیا وہ تھی الن خسلاوک میں

اک کے معتوب ہی رہے جاتی زندگی کرملے گئی وفسا وُل پیں میں اگر حیبہ کہ آبدیدہ ہول زند گانی ترا قصیدہ ہول

سارا الحوال بند ہے حبس میں میں وہ مکتوب نا ریسے یدہ ہول

وجہ شرمن گی ہوں تیرے گئے تیرا' پیپ راہنِ وریدہ سوں

کبھی خوسٹس ہول رزاستم سہکر اور کبھی بے سبب کبسیدہ ہول

بارها بازگشت مول این ! بارها نودی ناست نبیده بول

کوئی مجھ کو ملادے مب آمی سے اس سے ہیں آج تک کشیرہ ہول آئینے تتجھ میں سند تھی میں ہول سہب اپنی لیسند بھی میں ہوں

مسکرانہ ہے طنز ہیے میری کرطوی گولی یہ قند کھی میں ہوں

کون پہنچا <u>تے گا گزند جھے</u> سہب ابنی گزند بھی میں ہوں

نود ہی ہوتا ہول کمیں شکار اپنا نود ہی ابنی کمند بھی بیس ہول

جھک کے مِلْمَا ہول اِسلنے سبسے سب بین اک سرملند بھی کین ہول

سب میں بے ف کر ہوں مگر جاتی سبے سبب وکرمند مھی کی ہول

كُفت كو مين ناتماني آب كي بن سن سن نوبی پیخساتی آب کی بزم میں این کوئی پُرساں نہیں کیا گہیں توشس انتظامی آپ کی رو کھولنے کا مزا سے نگا! ہے نظریں خوش خرامی آپ کی اب مری سوارگ تنها نهنین ہمقدم ہے نیک نامی آیک ميكده تهي بن كب مقتل مكر ہے الیمی تک تشنہ کا می آپ کی خاشی کرنے لگی سیسے گفت گو کیاغضب ہے ہمکلامی ہے کی برش میں لے اس کی دنیا کو تمام بے خودی رحمٰن سیامی اسی کی

کھوکھلا ہو چکا ہے اندر سے بھاری مجر کم سے بیٹر باہر سے

رشنی جو کھ رہی ہے انکھول ہیں او نکھ کب تک لرطے گی منظرسے

اسکی لاکھی فیادی حراب اب فدا ہی بجائے اس شرسے

مس کی کس کی زمین کرے سیاب ایک بادل کہال کہاں برسسے

شیسرنا آگیا مصصرتی جب که بإنی گزرگیا سرسے اپنے حبگل میں تو دنیا تھے پرندے سادے شہر میں آئے تو تنہا تھے پرندے سادے

اُنرے اُنگن میں توسب جیگ گئے دانہ و نکا پھرسے بھر اط گئے دانا تھے برندے سارے

راز ہی راز تھے جب تک پر بیرواز میں تھے قید کیا ہوگئے افث تھے برندے سارے

صبع ہوتے ہی سینے روشنی عسلم و میں میں رات کو وہم تھے دھو کا تھے پرندے سارے

سامنے پیٹر پر بیٹھے تھے سکوں سے جاتی اک دھماکہ ہوا عنقا تھے پرندے سارے رات ٔ جگل ، پڑاؤ ، ہوا ق فلہ صبح انکھیں کھلیں تو نہ تھا ق فلہ

میرے آگے فقط گرد ہی گردہے میرے پیچھے مگراک نب ا قا فلہ

ہر قدم پر فریب نظر ہول اٹھا وہ رہا وہ رہا وہ رہا قب فلہ

خواب کیا کیا دکھاتی رہی زندگی ارزدوں کا پھر حیال بڑا ق افلہ

رک الاوُ کے اطراف سِمنٹ ہوا را*ت کے خوف سے جاگ*ا ت<u></u> فلہ

کوئی رفمن حب فی بتائے <u>۔ محھے</u> ساکے منزل پر کیول لط گیا قٹ فلہ

ائی ہیں ترے گھرسے اِدھرتی نہوائیں اس واسطے اتنی ہیں بیڈر تنہے زیروائیں

بے ساخة چل پرلتی ہے دنیا بھی ہی ہمت جلتی ہیں ترے ساتھ جدھرترینز ہوائیں

کس جین کوآنگن میں بکھرنے سے بچاول پھرآئی ہیں جیل کر مرے گوشین ہوائیں

ا ہوط لئے بھرتی ہیں تری شب کواسی طرح کھلواتی ہیں اکر مرا در تسیسنر سہوائیں

سے ہوں ہوں ملتی کوئی شیئے اپن جگہ پر تیری طسرح رکھتی ہیں اثر تنسینے میوائیں آپ کی جیسے ادا ہوگی سادہ کاغذ خط کے بدلے ہیں سزاہدگیاسادہ کاغذ

لکھنے پڑھنے کا سلیقہ تھا ہمیں رسوں سے لیکن اُسکو جو لکھا ہوگیا سسادہ کا غذ

تم کو خط لکھنے بہ اک آ ہے ہر بار مجھے اب مرے حق میں بلا ہوگیا سارہ کاغذ

چین گیا جب مرے انھوں سے علط فہی ہیں آپ ہی حرفِ ندا ہوگی سادہ کاغذ

آپ نے جب سے قلم بھین لیا ہے میرا ایک خاموش دعا ہو گیا سادہ کاغذ

شعر لکھنے کا ارادہ توکی ہائی نے ایک روشن سی فصن ہوگیا سادہ کاغذ سہ رہا ہوں دیجھ کب سے تیرا دردِ زخم میں آپ باینے واسطے ہوں کس قسدر بے رحم میں

توسیھھ ہیں آگی میرے تواب یہ حال ہے ہو گیا ہول آپ ہی لینے لئے نافہم میں

جیسے جیسے زندگی جینے لگی مسیدا یقیں ولیسے و لیسے موگیا خودہی گمہان دوہم کیں

چوٹ ائرلگتی ہے تھی کو درد بوتا ہے بھے اسقدر رکھت ہول ترے غم سے راہ ورسم میں

مین رست میراه این آب کو منها لگا ورند اینی دات سے اک ایجن اک برم میں

جائے کب رحمٰن جافی ختم ہو یہ سلسلہ کہد رما ہول زندگی پراک مسلسل نظے مبی دل کی باتیں سن کے شائد ذہن کو تھٹکا سکھے جس کو سب تھبوٹا سبجھتے تھے وہی سپیما سکھ

تم ہی کچھ باتیں کرو ہم سے کہ کچھ الیسا گئے اس بھری محف ل میں کوئی تو ہمیں ابنا گے

ا مُینے میں خودسے ملکر خوش تو ہولیتا تھا مُیں ا اسٹینہ مجی کچھ دلوں سے مجھ کو بے گانہ لگے

گھریں اپنی سوچ کا تھا شوروٹ ل کچھ اسقدر گھرے با ہر جلتے کھرتے لوگ سناٹا سلکے

کچھ ادھوراساہے جاتی آج تک تیرسے بغیر تو جو مِل جائے تو کھیریہ آدمی پورا کے

سامنے میرے جب جب بوا آئینہ کیسی صورت بدلت رما آئیب

میں نظاہر تھا کہمیں سمایا ہوا مجھ سے ہرحال ہیں تھا حلا آئیبنہ

سامنا لعدمدت کے اسسے ہُوا مجھ کو جیرت سے تکت رہا آئینہ

سر میل کے رحمٰن جامی سے واقف ہوتے سوی ہے کہ اک بولست سسی سینے

کان بھینے لگے جب خودی بول اکھی لوگ سمجھے مری بے کلی بول اکھی

میدا احساس بھی مرتعث ہوگیا جب ترسے جسم کی نغمگی اول اکھی

ئیں تھی خراموش تھا تم بھی خادوش تھے یول لگا آپ ہی خامشی بول اتھی

ر منائی کریں گے مرے نقت م پا پاکے منزل مری گرمی بول اٹھی

شعر رحمٰن حب آئی نے جب بھی کہے شعر میں نود نخود زندگ بول اکھی وف کی ہم سے نوانٹس ہورہی ہے الهی تک از مانشس ہورہی ہے فيانے میں حقیقت ککھ رہا ہول را ی تیکھی نگارشس ہورہی ہے لکی ہے اگسی سارے برن میں بڑی یا دول کی بارشس مورسی ہے میراس کے بعد جانے کیا ہواب تو نوازش پر نوازش بهوری سے زمال سے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں لیکن ن کا ہول سے گزار<del>سن</del>س ہورہی ہے میں ستاع ہول سراما حب رہا ہول مرے فن کی ستائش ہوری ہے بحياؤ نود كواب رحمٰن مبسامي حسینول کی شانشس ہورہی ہے

وہاں سے بہٹ کے گزرتا ہول مٹ نہ جائیں کہیں جہال ملے ہیں ترے باؤل کے نشان کئی

کچھ اس قدر زرے بارے میں ہوگئی قربت مرے بقیں سے گزرتے دیے گان کئی

اتھی نگاہ ہیں منظرر دھوال دھوال ساسے جہال سے ہیں ترسے ستہر ہیں مکان کئی

مری زمین جہاں تھی وہیں رہی اب تک مری زمین سے گزر سے ہیں اسمان کئی

زبان بننا پڑا اُن کی مجھ کو کے حب می زبان د کھتے ہوئے ہیں جو بے زبان کئی نس کاچہہرہ تھا خواب میں لکھا کیانشہ تھا سشہراب میں لکھا

جھ کو مسرور ریکھ کراکس نے درد میرے حساب میں کھے

ایک تحریبہ برق جیکی تھی ادر کسیا تھا سحاب بیں لکھا

ہے سرِ سٹ م ڈوب جاناہی مشمست کو فتا ہے۔ یں لکھا

واس کی آنگھوں میں بٹر صدرا تھا لی تھا بہت کچھر حمیاب میں لکھا

المرکبی مثا عری بے توری سٹاعری حسُن تھی شاعری عشق بھی شاعری تېرگى تېرگى تىپ رگى شاعرى رومشني روشني روشني مضاعرى دل کا بیف م ہوسن کے نام ہو توسمجه يبجئ سيء وبى سشاعى كونى سمجھ اسےكوئى بيائے اسے زندگی بیساد ہے زندگ شاعری لفظ این حسکہ ہیں برانے گر ہم نے کی ہے انہی سے نئی شائری ب نے ڈوال دی بیار کی اک نظر برگنی موگنی بوگنی ست عری عمر بھرا بینا جامی یہی کام ہے! مشاعري سشاعري مشاعرى شاعري

تنائے دلی ترتیب سے لیں اب اور زندگی ترتیب سے لیں

جنول سے سام کیں اپنی خودی کا جمالِ آگہی ترتیب دیے لیں

دِلوں کے درمیاں ہے ربط کتنا ذرا وابستگی ترتیب ہے لیں

تہارے بعد تو کچھ نی گئے ہے دلوں کی سرخوشی ترییب دے لیں

کسی دل کام آئے گی ہمارے متاعِ خاشی ترتیب دیے لیں

بهت کچه که جیکے رحمن مباقی اب اپنی متاعلی شتیب و سالیں

مئیں حقیقت مہول اور دنسیا نواب زندگی کیا ہے اک ادھورا نحواب

تیری تعبیر تجه سے کب پوتھیوں دیمیشا سرم ہوں تنیا نواب

کس قدر تھی حسین یہ دنسیا استحد مک مکل کے میں نے دیکھا نواب

زنرگ يول مُزركئ حبّ مي جاگ كركوني ديجي ساله نواب سربی بیر آسمان ہے پھر بھی لینے گھر کی سی شان ہے پھر بھی

بولت ہے بڑی صف آئی سے سنین ہے زبان ہے بھر بھی

دھوپ تو میرے سرسے گزری ہے تیرے سرس 'نبان ہے پھر بھی

تو ہی تو مجھ میں ہے سمایا ہوا درد اک درمیان ہے بھر بھی

ڈوینے کے قریب ہے شتی ناف ل پاسسان ہے پیربھی

ان کی ایک ایک بات کی جاتی خامشی ترجان مسم پھر بھی یادا کی ہم سفر ہے رہی میں وہ ہے گھر میں اور گھرہے رہی میں

ریل سے اُترا ' ہُوا پھے راجنبی روستی بھی مختصہ رہے ریل میں

ایک جوٹا سامنے بیٹھا ٹوا خود سے ہاہر ہے مگر ہے دیل ہیں

بیٹھے بیٹھے ہوگئی ہے دوستی دوستی کیا زود اتر ہے ریل ہیں

د تھیئے رحمٰن جباتی کب کھلے وہ کبل میرا ہم سفریسے رئیں میں

ہم یہ نگری ہو آپ کی صورت اور الحقی تبمیں لگی صور ت حسس سے بیجھا حھواکے آنے تھے سا منے اگئی وہی صور سے ساتھ ہیں مرکمانیال اسکی اب بچاد کی کر کوئی صور ش أكينه وتكيم كربول كين حميال المنت بس مھی ہے تری صورت میری نمین ول کی ہوگئ دشمن ره کنواری وه سانولی صورت کہشنا تھی ہو ایک مدت سے مبوکنی اب وه احبنبی صورت سائے ہے سام اس جای ده سرایا و می کفرنی صورت

تم بيسم مَرْجاتين كُ ثم ويكفية ره جازًك بر معيى كر وكه لا تميل كمي تم وتكفيته ده جاؤكم زندگی کے راستے میں سار کے ہر موڑ پر ہم تو تھوكر كھائيں كے تم د تھتے رہ جاؤ كے انتهائے سوق بن كهلائمينك ديوانے سم سربه بتيم كها نينك تم ديجية ره جاوّ ك ہم تو ترط بے ہیں مسلسل تم سے کر کرے وقا ال تمين ترايس كرئم وتحية ره جاؤك ك حبكے بیٹھے تم ہو وہ رنسیا نہیں لینے لئے ہم اُسے مفکر اُنمینگے تم دیکھتے رہ جاؤ گے موت كي تحمول مي أنجين فال كربرال بي دل كوم ببلا ينكم تم ديكية ره حباؤكم بات مانی کی کسی فیلیلی صورت سی تم سے ہی کہلائینگے تم دیکھتے رہ جاؤسگے

اب آگے تیرا حوصلہ کے گردش حیات اب تک مرے خمیرنے کھائی ہیں ہے مات

جب تک بھی ہیں دہنگے سلیقے کے ساتھ ہم معلوم ہے ہمیں کھی کہ د نبیاہے بے تنبات

تسیدا مرا و جود کوئی حسادتہ ہنیں! تیرے مرے وجودسے بریا ہیں حادثات

تونے جو آگئی کی کہی لوگ چپ رہے اک حشرسا اٹھا گئی میرے حنول کی بات

میں جاگ اٹھا کہ جیجے نے کی آکے گُدگُدی بیملو میں میں نے دیکھا کہ سوئی بڑی ہے رات

سچائی ہے بیناہ ہے ہر ہر مقسام پر مبامی کی مشاعری کی یہی توہیے خاص بات  $\Box$ 

رستے میں زندگی سے ملاقات ہوگئی والنہ آپ ہی سے ملاقات ہوگئی

مجھ کوتمام عمر پڑا غم سسے واسطہ اک بارکیا ہنسی سے ملاقات ہوگئ

ہر بارے بیصی راہ سمجھ کر حیلا مگر رہتے میں مگر ہی سے ملاقات سوگئی

ت مرے جنول میں ہی دور سے مرقع جس روز آ کہی سے طاقات ہوگئی

جاتی سے ملینے ایں تو گسیاتھا مگر وہاں جاتی کی سشاعری سے ملاقات ہوگئ نبا کر کار پخ سا گھ۔ سوجیا ہوں بچانوں کس طرح سر سوخیا ہول

عجب ہے آگ اندر موجیّا ہول ہو اہے تب ز باہر مسوجیّا ہول

میں بینے گھر میں ہول محفوظ کت کک یہی اک بات اکثر سوجیتا ہوں

میں اٹسکے پاس حبادل یا نہ حادل تہر اے دل مکرر سوحیتا ہوں

دِکھائے اُس نے کیا کیا تواب مجھ کو کہ اب ایک ایک منظر سوچیا ہول

بهت کچه حب ه کر رحمن جای ده نکهها مول جو بهتر سوچیا مهول

تمہارے نام پہ میں نے بالیاجنگل مرے غمول سے ہے دکھیو ہرا بھراجنگل

بڑے خلوص سے کرتا ہے گفتگو مجھسے سناتا رہتا ہے مجنوں کا ما جرا جنگل

گوائی دست سے ان ان کیسا قال ہے یہاں سے لے کے وہاں تک کٹا پھٹا جنگل

پناہ لیتی ہے دنیا اسی کے وامن میں بنا ہوا ہے ذائے کا آسے ا

نہ جانے لوگ کہاں جاکے بس گئے جائی بوشہر تھا کبھی آباد ہوگسی جنگل تونیق ہوتو لینے ذرا من میں دیکھٹ اواز کسس کی ان ہے دھولئن میں دیکھٹ

اِس بکی عمر میں کبھی اولکین میں ہے کمشش جا آنا نہیں ہے مراکے اولکین میں دیکھٹ

اچھا گئے ہے تیری سلائی کے اول میں تودیمی الجھنا پر بھکو بھی المجھن میں دیجھتا

مجھ کو ہٹا کے ویکھنا تم سے ہو ہو سکے جب جب کھی اپنی یا رکے ررین ہیں دیکھنا

ئیں کھی یہیں کہیں ہول تمہارے می اس یاس گھر میں ہول میں کبھی انگن میں دکھنا

جاتی گزشتہ یا دول کی کمہ تلہے مہر کا خوبی ہے کیسی عمر کے رہزن میں دیجھٹ

کھل حاتے راز عشق تو یہ راز ہے عبت انجام سامنے ہے تواغب زہے عبث بینیام دل کا اسکی نگا ہول سے سے عبال خامونشی بولتی ہے تو اواز سے عبث نعنے کی دوح جاکتی رہتی ہے ساتھ ساتھ آداد گرنہیں ہے تو یہ سازمے عبث اظهار اضطراب ادهرسے تھی ہو ذرا ک ورز مری نگاه کا اعجباز ہے عبیث دے کر کھ اونا چھین بھی لیتے ہیں ما تھ سے ملتالھی ہے کو آپ کا اعزازہے عبت مانامم يرانزب كنسى اوركے ليت میرے لئے تمہارا یہ اغماد ہے عبث حِاتی علی بھی کرکے دکھاڈ تو بات سے ورنه فقط خيال كى يروازب عبت

بچھکو باناہے تو آپ لینے کو کھونا ہوگا اپنی کشتی کو مہال نور ہی ٹو بونا ہوگا

اب جو برسیں گے تو کھل جائمنگے غم کے بادل دصوب نگلے گی تو موسم بھی سے لونا ہوگا

د کھفنا ہوگا کہ زوشہہز زمیں ہے کہ نہیں پھر کہیں زیج بھی احساس کا لونا ہوگا

شریں لائی ہے تا ٹیر تو جاتی صاحب دل مے حذبات کولفظول بی شمونا ہوگا

ہم پرخدا کامشکر ہے گرا ہیں مزاج دنیای بہنے آب سا دمکھا نہیں مراج بیر اور باست ہے کہ فقط ہم سے من گیا ورنه تسی سے آپ کا ملتا تہنسیں مزاج مِلْتُ تُوباد رکھنے کہ حتّاس ہیں بہت اورول كى طرح وليصف اين انبي مراج توكيه كردكها فجهوط تها جوتها فريب تها كيوكيوب اورآب كاكباكيا نهسين مزاج كل كحية تصاآح كجدب تواب كيدا بعي بيد سے تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹ تہیں مراج ہربار مل کے آپ نے پرسش ہاری کی بچفر بھی ہمارا آپ نے سمجھ کہنیں مزاج غصهی ضبط تعبی سے جلال وجال مجھی عالی سی نے آب سا یایا نہیں مزاخ

لقمان نے کہا تھا نہیں عشق کاعسلاج لیکن تمہاری ایک نظسرنے کیاعسلاج

ہرباراس نے دیں مجھے حجوثی تسلیاں چارہ گری یہی ہے توبس مروجیکاعسلاج

نظری ملیں تواور ہرے ہوگئے ہیں زخم دیدارِ بارنے توکی ہے جداعب اج

پرسش ہوتم نے کی مری حالت برل گئی والندتم نے خوب کی سے مراعسلان

یرابت او ہے عشق کی ہوجائی گی شف! مان کی شف! مان کا می است کا دو گھے دوا عسد المان

کس جگہ سچی ہے توادر کہاں حجو گی ہے دیکھ کے زندگی لقوہر ترک کھینچی ہے

میرے احساس کورہ رہ کے جُگانے والے سپح بتا تونے کبھی اپنی خب رکھی لی ہے

وہ بھلاظلم وستم ہوکہ ترا لطف و کرم تیری ہربات یہال تیرے ہی مطلب کی ہے

س تھ ہول گردشِ ایام کے نیکن اب تک سشام میری ہے یہاں اور نہ سحرمیری ہے

فاصلہ مجھسسے برابر رہا ہر مالت میں اکے نزدیک بھی دیکھیا تو دہمی دوری ہے

اس سے مل کر مجھے اس بار مست بھی ہوئی اب کے دیکھا آقہ بہت برلا نہوا حافی ہے تھا تو وہ خاموش پر محبر کو لگا گویا بہت اور جب جانے لگا مل کر گلے رویا بہت

اُس سے جب مجھڑا تو یہ اسساس ہی غالب رما اُسکو بائے کے لئے مین نے اُسے کھویا بہت

بھاگتا پھرتا رہا شب بھراجا لے کے لئے تھک گیا تھا دن نکل آیا تو میں سویا بہت

اب خدا جائے بہال یونصل کیول اُگی ہیں پیار کو تیری زمیں میں میں نے تو بویا بہت

اب السي رحمن حاقى تم بى كيم بلكا كرو زندگى كا بوجيد مين فيرات دك دُصويا بهنت تا دہر احتیاط سے سوچا گیا مجھے پھراکے لعِمْشق میں ڈھالاگیا مجھے

ان کی سمجھ سے دورتھا ہو تھے مرے قریب حاجا کے دور دورسے دیکھا گیا۔ بجھے

ئیں سایہ داریپ ٹرتھا گھریں ہرا بھرا تقیر نو کے نام سے کاٹا گیا۔ جھے

مجھ میں طلوع ہونے کی طاقت تھی اُسلئے تہ میں سمندرول کی اتالا کیا ہے

محفل میں جانما نہ تھا کوئی ترِی زباب میں تیرا ترجال تھا کبایا گیا<u>۔ جمھے</u>

مائی بی اسکو ریچھ کے تکتابی رہ گیا بیگاہ بن کے انہے دکھلا گیا۔ جھے جب تی بڑی لگی ہے گئے بے کلی ہے کلی لگی ہے گئے

بچھ سے ملنے کے بعدی مجھ کو زندگ زندگی لکی سیچ پچُ

قرُب سے اسکے ساری تاری مجھ کو توسیاندنی لگی سچ پچ

راہ سے بے نودی کی جب گزرے سے کہی سے کہی کئی سیع بے مح

تم بھی خا موشس کمی بھی تھا خاموش نمامشیں بولتی ملی سیچ چُ

اسکی انکھول سے میں نے بی جاتی سے خودی بے تودی الکی سیع مجع

محبوط تتبسراجع يأثراب سيح زندگی بہبت کر کیا ہے سچ کوٹنے والا خود گواہی <u>دے</u> میرے کیے کا ماجراہے سے موت کا حق ہے زندگی کہاہے زندگی کا بیرسادلتر ہے سیح مسرقلم ہو کے سربلن دہا کس کے اگے تجعلا مجھ کا ہے بح ا دمی ا دمی کے بارے یں مجھوٹ کہتا ہے بولتا ہے سے ر وی کس قب در بهکت ہے زندگانی کایانشرسے یح مصلحت نام بے فرورت کا مصلحت سے گرجٹراہے سے رمشن کے حرث سے گنگ ہے دنیا میرے منبہ سے نکل پڑا ہے سے میں کی وطرقا کھراسی می میرے اندر جھیا میوابے سے پر دیا اس نے پیار کا لالج دے کے قول وقسرار کا لالج

ائ تک انتظار ہے تیسرا ہے عجب انتظار کا لالج

سے رہا ہے ہمیں انھی دھوکا سہب کے اعتبار کا لالج

اور بھی کردیا ہمیں مجسبور مے کے اک اختیار کا لالج

پھنس گئی اپنے جبال پی مکٹری دنگ لایا شکاد کا لالچ

ہوئش میں آگئے ہیں ہم جاتی اب نہیں ہے خار کا لالج کاوں میں بھرسے کھل کے کھیلی صبح کا دل میں بن گئی ہے۔ سبے کھیلی صبح کشیل کے کھیلی صبح

ا ج مک ہے جوان برسوں سے اس ج سک ہے نئی نویلی صبح

اجبنی بن گئی جوانی میں میرے بچین کے ساتھ کھیلی صح

شیری صحبت میں ہوگئی ت تل خوبمورے سیس کشیسلی صبح

لوط لیتی ہے مب اصبر و قرار اکے ہر دوزیر یہ چھبسے لی صبح

مجھ کو رہ رہ کے جبھ گئی جاتی کس تبدر تبینر ہے نکیلی صبح بجھے نہ آگ محبت کی کچھ بُوا دسینا بحولاک اکھے جو یہ شعلہ تو پھر بھھا دینا

کردل جو تم سے تہجی بے رقی کا میں شکویٰ مری شکایتِ بے حب پہمسکرا دینا

ہمایں بھی آنا ہے تیری شکا یتیں سُن کر ہرایک بات یہ رہ رہ کے مسکرادنیا

کبھی مجھی یہ دیے باول آئے گا دل میں مرے خیال کو ہرگز نہ راسستہ دینا

بھلانے والے مجھے حرف اتنا کہنا ہے کسی کو اتن بھی اسال نہیں بھلادینا

پھر اُکے ہاتھ نہ او تو بولٹ جاتی تم اپنی سٹاخِ انا کو زراجھ کا دبیٹ بے جین سی ہے رات کہ تنہائی ساتھ ہے اب سونگے حادثات کہ تنہائی ساتھ ہے

ہیں کھے ہے تبات کہ تنہائی ساتھ ہے۔ اب دن ہے اور نارات کر تنہائی ساتھ ہے

سادہ ہیں کا غذات کہ تنہائی ساتھ ہے رکھدوت کم دوات کہ تنہائی ساتھ ہے

اب احتیاط سے قدم آگے بڑھائی مکن ہیں واردات کہ تنہائی ساتھ ہے

احساس میراید ہے کہ خود آج لینے ساتھ کھائی ہے میں نے مات کہ تہائی ساتھ ہے

مبآتی اب اس سے اچھا کوئی موقع ہیں کرلو گزارشات کہ تنہائی سے تھے جیٹے جگر ،ی سیر کتابوں میں ہم نے ی ایسے لگا کر آئے ہیں دنیا میں گھوم کے

ابلیسِ وقت تم کو پڑھاتا رہا سسبق پڑھتے دہے ہوتم بھی اسے جوم بھوم کے

ہم نے رواح توڑ دیتے بیاد کے عوض پابن دتم سے لوگ ہیں اب بھی رسوم کے

جانا تھاجن کو جہاند یہ، جاکر بھی اگئے مارے ہوئے ہیں آ ہا بھی تک بخوم کے

سے تو یہی ہے کھنے کی فرصت ہیں ہیں جاتی تکھیں تو اپنے بھی قِصّے ہیں دھوم کے

جام مجرکے دے درا نزدیک ا مست کر دیے ساقیا نز دیک آ

ساری رنجش بھول جانزدیک آ بے وفا لیے بے وفا نزدیک آ

غنچے ہیں بے تاب کھلنے کیلئے گُل کو لائیں اے صبانزدیک آ

تا کے یہ فاصلہ لے زندگی سے زرا نزدیک سے نزدیک سے

سفاوی رحمٰن جاتی کی سنیں کے معبت آشنا نزدیک س ہا تھ آ آ کر مرے اکثر نکل جاتاہے وان میں بکش نا جا ہتا ہوں اور میسل جاتاہے دان

ہوٹے لگنا ہے کموں کا بدل ہر ہوپٹ بید رفتہ رفتہ برف کی صورت کچھل جاتا ہے دن

کاروبار زندگی میں دیکھتے ہی دیکھتے جھ کو تنہاکر کے چیکے سے تکل جاتا ہے دن

خرج ہوجاتا ہے ہاتھوں ہاتھ سکتے کی طرح کری بازار بڑھی ہے توجل مباتا ہے دان

زومیں آجائے نہ تیرا رامنِ صداحتیاط آگ میں آبول کی برے دیجوجل جاتا ہے دل

میرے گھر رحمٰن جافی روز لیبتا ہے بناہ اور مجرم کی طرح جھیب کرنکل جاتا ہے دن

ہر ہار اُسے من کر میں ہوگیا گُر مُمُ س *أواز مين حادو تھا کہجر تھ* ترنم سا المنكهول مين تتراريسي بنونتول يرتنبهم سأ ہے اسکی ا داول سے اِس دل میں تصافی سے سنگھول کا جب انکھول سے ہوتاہے تھادم سا ستاٹا کھی خود جیسے لگتا ہے تکلم جب کیفنیت دل کے افلہار کا وقت کا ما محسوس بُوا ٱلْسَكِي المنكهول ميں تنوّم سا اک ہم بھی جیالے ہیں دنیا سے زائے ہیں اک یہ کھی حقیقت ہے کوئی تھی نہیں تم ا جب تعمد المي تم مع حذبات مين المجل تقى رمس ول کے سمندر میں بریا تھ تلاور اس متوخ کی انکول کی جب میں نزرال مجھی محنوسل تواحباني برلفظ تمسكن

0

میرارستہ تیر مطامیر صابی ہول اس پر آوارہ دل کے بیٹھے میں چلتا ہول میرار مبر آوارہ

زنگ ترہے جہرے کا اُڑا تھا غفر تحفوا یا تھا واغطے تولی تھی نفیحت مجلو سمجھ کر آوارہ

تنہائی کاسا تھ ہے ہردم خلوت ہویا محفل ہو گھر میں تنہا ہوجآنا ہول گھرسے با ہر آوارہ

حیرانی سی جیرانی ہے اپنیا چہرہ تکت ہول انٹینہ بھی لول الما ہے جھے کو پیکسر اوارہ

يه مانا الچھاشاء بيدليكن تيرا جوط بنسين خاتى كا كچفرنام الليناً وه مشتب گفراكواده محبت کی کسیا ابت ا ہوگئی ابھی سے قیامت بیا ہوگئی

وہ بلطے مری سمت بے ساختہ خوسشی سمط کر صدا ہوگئی

وہ مجھ کوسنھالے رہے دور تک یہ لغزش مری سسرا ہوگئی

مُوا دل کا عالم ہی زیروزبر نظر راہب کی حساد شر ہوگئی

طرعی حدسے جب آپکی بے رخی توجهہ کا اکسسلسلہ ہوگئی

گہنگار و مجرم توسخنٹے گئے مِری بے گئٹ ہی سنڈا ہوگئی

كيول آج اتنى سردى سورج كى تترى ولیسے تو خرد فردسے سورج کی تثنی رسته بجمائن مے تو بھلا کما سجھال ہے برسمت كروكردے مورج كى روشنى موسم کھڑا ہے یاد کا منظر لیے ہوتے رہ رہ کے دل کا در دہیے مورج کی روی ر ہے۔ ہرانکھ ما تو ہوگئی برقب ان کی شکالہ یا خور ہی زرد زردہے سورج کی رفتی ر بھیں الماکے بات کرے توسی کوئی گویا نگاہِ مردیعے سورج کی روشنی عینک کارنگ بدلا که منظریدل گیا د مجيوتولا جورد \_ سے سور رقح كى روشنى نکی تھی ادمی کے تعاقب میں پہلے دل ا تبک زمیں نورد ہے سورج کی رشنی جاتی کسی کے دل میں احالانہ کرسکی ما ناک کادکر و سنے سورج کی روشی

0

راهِ محیّت کهلائی وهیس پر میرا بیر گیا ایک اک کا دریا کی اُسکو بھی ہیں تیر گیا

غنچه غنچه مهرکا مهرکا روشن روشن رسته سبند ده نطاخها مبلح سورید کر کے جمین کی سیر کیا

نکلاتھا ہرایک مسافر اپنی اپنی منزل پر کوئی سوتے دل ایلہے کوئی سوتے دیر گیا

البم کی تصویری ساری آئینہ ہیں ما فی کا میرے آگے اک اک کمر اکر جیسے کھیر کیا

جب دہ میرے گھر آیا تھا اپنابن کر آیا تھا جاتی اُس نے پھر کچھ سوچا والیس بن کرغرکیا بھلک رہا ہوں کوئی راہب رہبیں ملتا بڑے نگریں مجھے اپنا گھر ہسیں مِن

ملے تھے یوں تومسا فرنمئی سرائے ہیں روحبزل کا کوئی ہمسفر نہسیں مِلما

کسے دکھائیں ٹہنرفن کی داکس سےلیں تچن میں بلینے کوئی دیدہ ور نہیں ملتا

نگر نگر میں بچھے ڈھو بلاتے ہیں ہم لیکن بھٹک رہے ہیں مگر شرا در نہیں بلتا

0

چلتے چلتے تھجی اُکی ہے نبض لمنس سے تیرے چل بڑی ہے نبض

یاد حبس وقت تسیسری آئی ہے نود مخور تسیسز ہوگئی ہے نبعن

جسم میں دوڑنے لگا ہے نول انگلیول ہیں بڑی مری ہے نبض

تیرے چھوتے ہی زندگی آئی دھر کنیں تیری ہیں مری ہے نبین

المسس كيا أكسس كا پاگنى جاكى اب اشارول پرجل رمى بيد نبف کتنا بیگار بروگیا چہرہ اپناچہرہ نہیں رہاچہرہ

طبع نازک پرکسیا گرال گزرا کیوں ہے بگڑا ٹہوا بھلاجے۔

آئینہ دیکھ کر ہیں چھستایا کہیں دیکھیا ٹوا لگا چہسے

گم کہاں ہوگیا خلا جانے اُس کا وہ درد اسٹناچہدہ

اس کی انتھیں گھلی تھیں لب تھے بند دیر تک بولت ارہا جہرہ

یر جی اب اجبنی ساہیے جاتی شحاکبھی اپن اسٹناجیہے  $\bigcirc$ 

اِس واسطے میں گھر تہیں کوٹائٹی دن یک نیکلا ہنیں سرسے ترا سکودا کئی دن یک

جاگی رہی احساس کی دنیا کئی دان تک گھر میں رہا سورج کا بسیرا کئی دان تک

میں تھھ سے تبدا ہوکے بُوا اور پریشاں سیا نہیں جینے کا سلیقہ کئی ون تک

کیا تو نے نگا ہوں سے پلاکر مجھے چھورا اُترا نہ ترے بیار کانشہ کئی دن تک

اک دن اُسے دیکھاتھا درا غور سے حاتی پھیلا رہا ہا تھول میں انجالا کئی دن "مک دوانے کوئی دکھایا ہشیں انٹر مجھ کو پھرا دہا ہے مرا درد دربدر مجھ کو

میں ایک خواہش بے نام کا پرندہ ہول کے ہوئے ہیں خیالول کے بال دیر مجھ کو

ئیں لینے گھریں مافر ہوں ایک مذسے کو ایک مذسے کو اب تو لگتا ہے سالاجہاں ہی گھر مجھ کو

بیت، چلا ہے کہ تور میں ہی اینا رشمن ہول تو لیے آپ سے ہونے لکاہمے ڈرر مجھ کو

مشاعرے ہیں تجھے بی نے بھی سنا جاتی بھلے لگے ترہ اشعاد خاص کر مجھ کو مُهذبه کهه دی جو بات کهنی تقی مجھ میں کب احتیاط ِ زہنی تقی

ریچه کرتجه کو آنکه نیز دهیانی جانے کیا چز تونے بہنی تقی

جس نے کا نیے حیمودسیے دل ہیں وہ تو بھولوں کی ایک مہمنی تھی

میں نے کہدی خوش انکھوں سے تم سے جو ہات مجھ کومہنی متھی

کے جب کی زدین سب جاتی اس جہال کی دریدہ دہنی تھی

اب اگر بچھ سے دوستی ہے شرط سب لینے سے دشمنی ہے شرط

یہ تمنا ہے میں یے تھے دکھیوں اِس اندھیرے میں روشنی ہے شرط

بے خوری بھی خوری بھی اپنی ہے اب اپنے سے اکہی ہے شرط

موت سے پہلے مِل نہیں سکتے اسکے دیدار کی کمڑی ہے شرط

ہم بھی کچھ کرد کھائیں گے جاتی اس خراہے میں زندگی ہے مشرط

 $\bigcirc$ 

اُکن کے اندازِ نوسٹس بیبانی پی لطف آنے لگا کہسسانی پیس

پورے اُنرَے وہ میہانی میں دل کئیا ابینا میزبانی میں

ا سنگی انکھول ہیں اشک کے تطربے جل رہے ہیں چراغ پانی ہیں

کر دیا ہمنے تجھ کو لاف ان سے خود ارسس جہانِ فانی ہیں

کام آنا تھا بس یہی جاتی شاعری کی ہے ذندگانی میں دل کو کر کے میسپئر بچاول میں دار انسس کا اگر بحیب دل میں

کررہے ہیں وہ جب لوہ سامانی کیسے اپنی نظر ہر بجیاؤل میں

محلہ آور ہے زندگی مجھ پر جان کمیا بھاگ کر بچیاوں بن

قافلے ہیں ہیں سب کے سب بھوکے کیسے رخت سفر بحیا دُں میں

سنگ باری ہے ہر طرف جاتی کس طرح اپن سر بمپاڈل بیں  $\bigcirc$ 

جِهَانكُومرے اندر مجھے یا ہرسسے نہ ریجیو بدکارنظسرا ول کا نمپ سے نہ دیکھو ہول بوسف کنعال کی طرح بےسروسال للنه مجھے حیشہ برادر سے نہ دیکھو محسوس كرومجهت كوكه مو توديبول مين كفي جھٹلاؤ نہ لول آنکھ کے تھرسے نہ دنکھو ساحل پر کھرے لوگ تماشانی لکیں گے بهترسه الهنب نويتح سمن رسع نه ولكهو جھوٹی نظر رائے کی بڑی چیز بھی تم کو د تکی<u>مو مجھے کہ</u>سار کے اوپرسے نہ ریکھو مل بیٹھے کے بڑھ لو مجھے اخبار کی صورت و سر کہی چلمن سے بھی در سے نہ دیھیو حاتی کی طرف ریکھیومحبت کی نظر رہے دنیا تہیں کیا سمجھے گیاں درسے نہ دیکھو

آپ تھی میری طرح اس سے گزر بے ہونگے دل سے سینے ہیں تواحماس سے گزیے ہونگے

زیر بی لینے بیکھی ہوگئے ہول کے مجبور! تشن لب جب بھی کڑی بیایں سے زیرے ہونگ

ہائے کیا ہم پر قیامت نہیں بیتی ہوگی اجبنی بن کے دہ جب پاس سے گزرے ہونگے

یاد تو آگی ہوگا انہیں ابلاغ مرا جب وہ ترسیل کے افلاس سے گرانے ہونگے

ہم میں ٹو سشبو ترک کی ہے تو پرت کیوں ہے ہم یقیناً تری بو باسس سے گزرے ہوتے

سرمی لہج نقط یول ہی نہیں ہیں ہے جا می! عمر بھر سوزش انفاس سے گزرے ہونگے 0

نود اپنے آپ ہی نام و کمود کھو بیٹھا کہ نقط بھیل کے اپنا وجود کھو بیٹھا

بهرط که کوئن کیا شعله تو دور کھو بلیھا پھر اُسکے ساتھ ہی توشبو بھی خود کھو مبلیا

وہ باڑھ کھیت میں لینے لگا کے تھا محفوظ ہوس میں آگے نٹرھا تو حدود کھوبنٹھا

توح اصل کی حانب سے جب ملی آگی زیال نفیب بُوا اور سود کھو بیٹھیا

کمالِ ضبط سے پانی بھی تھوس برف بنا حوضبط لوٹا توسال جمود کھو بیٹھا

رُسے سبب بُوا جاتی جہال میں آوارہ حجم بجم سے حیوا تو بھر باش و بور کھو بیٹھا پہچان ہی سے نہ کہیں اسکی جیشم ناز کے زندگی کی دھوپ نہ اتنا جھلس مجھے

كس لس كے تيرے ساتھ كچھ اتنا تو ہوسكا اب اشيال كى طرح لكے بي فنس مجھے

ناگن ہے تو تو عادی ہول میں تیرے زہر کا اُنے زندگی ہو در ناہے جی بھر کے دس مجھے

البلجية مجماعها بن الهيس تفاده الم في على المادة ال

مِأْتِي كِيسا لَقُرَآبِ جَهِال لِطِينِ ' چِلُول مسه رمد ميكده مو بنين پيش ريس مجھ Q

کی بندیش نے ہنگھ تو بنائی بڑھ گئی مرالی جو بھرنگاہ تو تہائی برط می الوف جو مجف كو دوركيا لين آيس جھ سے بحت اور میرے بھائی برط ھو تنی ارزال ہوئی نیکاہ تو نظارے حصی گئے حلوول کی ترے اور بھی مہنگائی بر حر حر مینی خود میں بھی اپنے آپ سے آگاہ موکیا اچھا ہواکہ تھے سے شناسائی بڑھ گئی یں تو حصیانے ایا تھا قد انیا بھیلٹریں ليكن يهال كيه اور تعي اوني في مرطه كني ئي حيوط لولنے يہ جوت مارہ بوركب سلجم مجمع وهكيل كي ستيالي بطه كني جاتی کا بات دامن بوسف بوا سے دل اس زندگی گی جب سے دلیجاتی سط صرفتی

زمیں کے جاندستارہ بکارے ساتھ رہو بمارك سائق كزارو بمارك سائقور ببو نه لینے آپ سے مارو بھارے ساتھ رہو غرور حسن کے مارو ہارسے ساتھ رہو خزال کا دورجب آئے کا دیکھا جانے کا ابھی تین کی بہارہ کارے ساتھ رہو مُسلِكُ الحصِّ مُركبين احتياط كا وامن سنجعل سنبعل کے ستہ اروسارساکھ رہو نوشی کے نام سے ہونے لگ<sub>ی ہے</sub> وشت سی بھارے عم کے سہارہ بھارے ساتھ رہو بميشه رمنى كشتى بارى طوفال بي كبھى كبھى توكنارو ہمارے ساتھ رہو بهنك نه جائے كہيں يمرسے استر عاتى بملائسا غفر وفريادو بمارسة ساغفر رنبو